# فیلہ آپ کریں کیاصلوہ کاترجمہ نماز ہو سکتاہے؟

جن دنوں خطه ء حجاز میں انقلاب قران کی بیمیل اور کامیابی کا ڈ نکا بجا کہ" اَلْیَوْمَرَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيْنًا " (ايت نهبر٣٠ سورة الهائدة) كااعلان مواليني اونول كے چرواموں كو كها كيا كه اس روال دور میں میں اللہ تمہارے لئے تمہارے قوانین انسانیت کو مکمل کر چکا، جن سے تم پر میری نعمت کمپلیٹ بھی ہوئی اور میں بڑا خوش ہوا ہوں تمہارے لئے اس قانون کو دینے ہے ، اسکانام اسلام تجویز کر تا ہوں جس سے تم لوگ دنیا بھر کو سلامتی دیتے ر ہو۔ سو پڑوس کی اقوام روم وفارس نے جو دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا جو صحر اء عرب کے بدولوگ بھیڑوں بکریوں کے چرواہے لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے جو انکو کتاب قران ملااسکی تعلیمات سے بیالوگ اب انسانوں کے چرواہے بن گئے انسانیت کے پیشوااور قائد بن گئے جن کواللہ رب العالمین خطاب کرتاہے کہ یّاَیُّهَا الَّذِیْنَ امَنُوْۤا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ الله رب العالمین خطاب کرتاہے کہ یّاَیُّهَا الَّذِیْنَ امَنُوْۤا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ الله رب العالمین خطاب کرتاہے کہ یّایُّهَا الَّذِیْنَ امَنُوْۤا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ الله رب العالمین خطاب کرتاہے کہ یّایُّها الَّذِیْنَ امْنُوْۤا اَوْفُوْا بِالْعُقُوٰدِ الله رب العالمین خطاب کرتاہے کہ یّایُّها الله بین المالی کرتاہے کہ بی الله بین العالمین خطاب کرتاہے کہ ایایُ کُلُوْ الله بین المالی کے جن کو الله رب العالمین خطاب کرتاہے کہ یّایُّها اللّٰذِیدِیْنَ المَنْوَا الله وَاللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُولِي اللهِ الل المائدہ) یعنی اے دنیا کو امن دینے کے ذمہ دار حکمر انو! دنیاوالوں سے کئے ہوئے عہد و پیان اور معاہدوں پر کاربندر ہو یعنی کسی کے ساتھ بدعہدی نہ کرو! کیا تو تعلیم ہے یہ قران کی!اور اس کتاب نے ان بدوؤں کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ یّائیُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاّءَ كُمْ هَا " (آيت 19 سورة النساء) يعني اب دنيا والول كوامن دينے كے ذمه دار حکمرانو!تمہارے لئے بیہ ہر گز حلال نہیں کہ تم عور توں پر جبر سے اپنی مالکی مسلط کرواور کمزوروں کو طاقت کے زوریر نیجا د کھاؤ! کیا تو تعلیم ہے قران کی جووہ اسے لانے والے نبی کو حکم دیتا ہے کہ زمانہ ماضی میں جولڑا ئیوں اور جنگوں کے اندر مفتوح قوموں کے مر دوں اور عور توں کو قید کر کے پھر غلام بنایا جاتا تھا اب وہ دور ختم ہو گیا اب مَا کَانَ لِنَبِیّ اَنْ یَّکُونَ لَذَ اَسُهٰی حَتَّى يُثْغِنَ فِي الْأَرْضِ \* (67-8) ملك پر كنٹر ول كرنے تك نبي كو كوئى اختيار نہيں ہے كہ وہ كسى كو جنگى قيدى بنائے پھر جب حَتَّى إِذَآ اَثَّخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعُدُ وَ إِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا ۚ وَالْوَالَ عَنْ جب جَنَّى ماحول ختم ہو جائے تو عارضی طور پر قید کر دہ لو گوں کو آزاد کیا جائے پھر خواہ انکو احسان کے طور پر مفت میں آزاد کریں یا جرمانہ لیکر آزاد کریں بہر حال آج کے دور سے غلامی بند جیل ڈیار ٹمنٹ بند۔اس کتاب قران نے آتے ہی اعلان کیا کہ وَ اَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَاسَعٰي ﷺ (38-53) جو كمائےوہ كھائے۔ ألَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْهٰى ﷺ (38-53) كوئى كسى كونوكر نه بنائي ۾ كوئى اپناكام خود آپ كرے اوريه بھى فرماياكه وَقَدَّ رَفِيهُ آ اَقْوَاتَهَا فَيْ اَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَآعٌ لِلسَّابِلِيْنَ ﷺ (1041) لیعنی اللہ نے جو زمین میں وسائل رزق چار مر حلوں میں مقدر فرمائے وہ سب حاجتمندوں میں برابری کے بنیادوں پر بانٹنے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی ْ عَلَیْهِنَّ بِالْمَعُرُوْفِ " (228-2) یعنی عور توں کے لئے بھی حقوق ہیں مثل اور برابر مر دوں کے۔

محترم قارئین! سردست یہ میر اموضوع نہیں ہے لیکن مجھے اس مضمون میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ اتحاد خلافہ یہود مجوس اور نصاری نے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لئے جو اپنے دانشوروں کی تھنک طنک قائم کی اور ان سے اپنی شکست کے اسباب اور وجو بات پر رپورٹ تیار کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے اپنی اس رپورٹ میں لکھا کہ عرب قوم تو ہمارے مقابلہ کادم نہیں رکھتی انہیں ہم میدان جنگ میں گا جر مولی کی طرح کاٹ کرر کھ سکتے ہیں لیکن ان کو جو اپنے نبی کی معرفت کتاب قران ملا ہے میساری کا میابی اور کشش اسکے انسان دوست قوانین کے اندر ہے جن کی وجہ سے خود ہماری قومیں اہل فارس اور نصاری جو بوں یہ ساری کا میابی اور کشش اسکے انسان دوست قوانین کے اندر ہے جن کی وجہ سے خود ہماری قومیں اہل فارس اور نصاری جو بوں یہ حرجوق اسلام میں داخل ہو گئے اور ہماری شکست خود ہمارے اپنے لوگوں کی قران دوستی کی وجہ سے ہوئی ہوئی ہوئی ہو تی ہو ہو ہم سے جیت سکتے اس لئے اب یہ انتقام ہمیں کتاب قران سے لینا ہے جو اسکی تعبیرات کو اتنی صد تک رکھ کی معانی اور تقہیمات کو ہی بدل ڈالیس جو پھر سے قران کے نام سے غلامی کو جائز بنادیں پھر سے لونڈیاں رکھنا اور انقہیمات کو ہی بدل ڈالیس جو پھر سے قران کے نام سے غلامی کو جائز بنادیں پھر سے لونڈیاں رکھنا اور کی ماتھ بغیر نکاح کے رنگ دلیاں منانا جائز کریں پھر سے قرائی بنائی ہوئی ذاتی ملکیت پر بندش (20 – 2) کے خلاف نولک ہا گیر اوری اور سرما ہید داری کو جائز بنادیں۔

معاشر تی ترقی اور اصلاح کے لئے جو قران کی اصطلاح جمعتی آئیں کے جھڑوں کے فیصلے کرنا ہے اسے تحریف معنوی سے جج کو تیرتھ یاترا بنادیں قرانی اصطلاح عمرہ جس کی معنی دنیا کے ملکوں کو میگا پر وجیگوں سے ترقی دلانے کے لئے سیمینار کا نفرنس اور میٹنگیں کرنا ہے اسے بھی اتحاد ثلاثہ کی امامی کھیپ کے دانشوروں نے معنوی تحریف سے گناہ بخشوانے کی لا کی کا فرنس قرار دیدیا ہے قران حکیم نے جج کے عدالتی ضروریات میں طواف کا حکم دیا جس میں کورٹ کی طرف سے مقرر کردہ کمشنروں کو حکم دیا ہوا ہے کہ عدالت جج یا مختلف ملکوں کے کامن پر اجبیٹوں کی تعمیر میں فکلا جُنام عَلَیْهِ اَنْ یَطَّوَّفَ بِهِمَا اِسِمَانُ کُلُوں کے دونت کورٹ کے کمشنرز پر کوئی گناہ نہیں کہ متحارب اور مخالف گروہوں کی جاء واردات اور متنازعہ ایریاز میں جاکراصل صورت حال کووزٹ کرے گھوے پھرے طواف کرے مطلب کہ ججزاور عدالتی مشنروں کا متحارب مخالفوں کے پاس آنے جانے کو قران نے جائز مھم راتے ہوئے فرمایا کہ اس میں کوئی گناہ نہیں یہاں غور کیا جائے کہ جن امامی دانشوروں نے تعبت اللہ کی چارد ہواری کو پھیرے دینے کانام طواف دینار کھا ہے اور اسکوعبادت کانام کیا جائے کہ جن امامی دانشوروں نے تعبت اللہ کی چارد ہواری کو پھیرے دینے کانام طواف دینار کھا ہے اور اسکوعبادت کانام کیا جائے کہ جن امامی دانشوروں نے تعبت اللہ کی چارد ہواری کو پھیرے دینے کانام طواف دینار کھا ہے اور اسکوعبادت کانام

بھی دیاہے لیکن قران نے ان اماموں کو اس بات سے پھنسادیا جو فرمایا کہ جج وعمرہ کے دنوں دونوں کے حوالہ سے طواف کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے سواگر طواف نام ہی عبادت کا ہے تو پھر اسکی ادائگی میں گناہ کا ہے کا؟۔ بہر حال میں یہاں ان معنوی تحریف کرنے والوں کی حواس باخنگی کی بات کررہا ہوں قارئین کی خدمت میں، میں جو تحریفات معنوی کے مثال عرض رکھنا چاہتا ہوں اس کا تفصیل بہت و سیع و عریض ہے قرانی اصطلاحات، جج، عمرہ، طواف کے سواء صفا اور مروہ، مسجد، شکر، صبر، صوم، صلاح، اہل کتاب، فاقطعوا اید بھما، وجہ اللہ، یداللہ۔

مطلب کہ قران کیم میں تحریفات معنوی کی لمبی داستان ہے جو علم حدیث کے نام سے کی گئی ہے اور ان احادیث کی نسبت جناب خاتم الا نبیاء علیہ السلام کے اسم گرامی کی طرف کی گئی اور ان احادیث کو قریش بنوامیہ نامی خلافت کے خاتمہ کے بعد فوراً عباسی دور سے مسلم امت کی در سگاہوں میں بطور تعلیمی نصاب کے تاہنوز جاری کیا گیا اس بات کا اعتراف تو سعودی حکومت کے ولیعہد محمد بن سلمان نے بھی واشنگٹن پوسٹ کو انٹر ویو دیتے ہوئے کیا ہے ہمیں مغربی ملکوں اور امریکہ نے مجبور کیا کہ آپ وہابیوں (اہل حدیثوں) کو اسلامی دنیا میں مضبوط کرو انکے مدارس اور مساجد کو بڑھاؤ جس سے ہم سوویت یو نین کو فتح کریں۔

پھر علم حدیث کے ذریعے دنیاسے قران کو ختم کرنے ک لئے اس میں تحریفات لفظی کا بھی کم سے کم اس بیسویں صدی سے امریکہ سعودی عرب مصر کویت پاکتان میں ان حکومتوں کی مد دسے کئی حرفی ملاوٹوں والے قرانی نسخے تیار کئے گئے ہیں بحوالہ ماہوار رسالہ رشد لاہور جلد 20 - 4جون 2009ع۔

### قرانی صلوة اورامای حدیث والی نماز میں فرق

میں اس مضمون میں قران حکیم کی ایک نہایت اہم اصطلاح الصلوۃ اور اقیمواالصلوۃ کی معنی اور مفہوم کو قرانی حوالہ جات سے قارئین کی خدمت میں پیش کر تاہوں۔ لیکن جیسے کہ امامی علوم کی روایات اور فقہ ساز امامی گینگ نے اس عربی لفظ الصلوۃ کی معنی جو فارسی زبان کا لفظ نماز اور انکی آتش پرستی والی عبادت کی خاطر تجویز کر دہ لفظ نماز کو قرانی لفظ الصلوۃ کے ترجمہ میں مشہور کر دیاہے اس فراڈ اور د جل کو میں شروع میں واضح کر ناضر وری سمجھتاہوں۔

محترم قارئین! لفظ صلاقہ مشتق صیغہ ہے جامد نہیں یعنی مشتق صیغہ میں سے صرف صغیر صرف کبیر کے گر دانوں کے کئی صیغے بذریعہ اشتقاق کھلتے ہیں جس طرح صلی یصلی صلا تا فھو مصلی۔ پھر صلی ماضی معلوم کا گر دان صرف کبیر کے روٹ سے اور یصلی فعل مضارع معلوم کا گر دان صرف کبیر کے روٹ سے ہے جسکی معانی صیغوں کے حوالہ سے واحد تثنیہ جمع۔ مؤنث،

مذکر فعل حاضر اور غائب سب کی شکلیں اور اور متفرق بنتی رہیں گی سواگر ایسے لفظ صلوٰۃ کے ترجمہ میں فارسی زبان کالفظ "نماز" تسليم کيا جائے گا تواسکے لئے بھی لازم ہو گا کہ وہ بھی اپنے اصل کی طرح مشتق ہو تا کہ وہ مختلف معانی اور مفاہیم کی ادائگی دے سکے جبکہ نماز کا لفظ جامد ہے جسکا کوئی گر دان نہیں بن سکتا لفظ صلوۃ قران حکیم میں کل ننانوے بار اندازاً پندر نھن جداجداصیغوں میں استعال ہواہے ہیہ بات ہوئی گرامر کے حوالہ سے لفظ صلوۃ کی کہ اسکی ترجمانی میں لفظ نماز فٹ نہیں آسکتالیکن بنیادی بات توتر جے میں موافقت پہلا شرطہ جو سرے سے ہی ناپید ہے کیونکہ لفظ صلوۃ کی معنی قران حکیم نے خود سمجھائی ہے تابعداری کرنا اور اتباع کرنا بحوالہ (32-31-75) اور نماز کی بزبان فارسی معنی ہے آگ کے سامنے جھکنا قارئین مہربان قران حکیم کے انداز تعلیم پر غور فرمائیں کہ وہ کسطرح اپنے الفاظ کی معنی خو د سمجھا تاہے فرمایا کہ فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى ﴿ وَ لَكِنْ كَنَّ بَوَ تَولُّ ﴿ 32-31-75) يَعِنى قران سِنْ والے نے قران سن كرنه اسكى تصديق کی اور نہ ہی اسکے پیچھے چلالیکن اسکی تکذیب کر کے پیٹھ دیکر چلا گیا۔ یہاں لفظ صلی کی معنی پیچھے چینااسکے مقابل لفظ تولی کے ذریعے سمجھائی گئ جس طرح کہ قانون ہے کہ تعرف الاشیاء باضدادھا یعنی چیزیں اپنے مقابل میں لائے ہوئے ضد والے لفظ کی معنی سے پیچانی جاتی ہیں سویہاں لفظ صلی اور تولی آمنے سامنے لائے گئے صلیٰ کی معنی متنازعہ تھی اور تولیٰ کی معنی بیٹھ دیکر چلے جانامیں کوئی تنازع نہیں تھااس سے مقابل لفظ صلیٰ کی معنی ازخو د متعین ہو گئی یعنی پیچھے پیچھے چلنا۔ اب جب صلوٰۃ کی معنی تابعداری اور پیچھے چلنا متعین ہو گئی تو قران حکیم میں اتباع قران کے لئے قران کے نظام اور سسٹم کو فالو کرنے کے لئے لفظ صلوۃ ایک اصطلاح کی حیثیت میں جو آگئی ہے اسلئے اللہ عزوجل نے بھی اتباع اور فالو کرنے کی معنی کے لحاظ سے اس لفظ کو اقامة صلاق، اقم الصلوة، اقامواالصلوة، اقيمواالصلوة کے جملوں سے قرانی نظام کے اتباع اور سسٹم کے قائم کرنے کے مفہوم میں دس بیں باریہ جملہ استعال کر کے بتادیا کہ لفظ صلاۃ کا معنوی تعلق قران کے بتائے ہوئے نظام کی تابعداری سے ہے سوخاص اس لئے اتحاد ثلاثہ یہود مجوس نصاریٰ کے دانشوروں نے اور بھی کئی اصطلاحی لفظوں کے ساتھ صلوۃ کی معنی کو بھی بگاڑ کرر کھدیالیتنی اسلام کو مجوسائیز کے پر اسیس میں لانے کے لئے بیہ معنوی تحریف کی گئی کہ صلوۃ معنی نماز۔ ہم قارئین مہربانوں کی توجہ اس طرف بھی مبذول کراناضر وری سمجھتے ہیں کہ اردواور فارسی زبان میں اگر لفظ صلوۃ کی معنی نماز ہے تو پشتو،، پنجابی، سند ھی، انگریزی بنگالی اور دیگر کئی ساری زبانون میں صلوۃ کی معنی نماز کے علاوہ کوئی اور معنی بتائی حائے توخبر لگے؟؟

# ریاء شرک ہے۔ نماز میں ریاء ہے۔

عبادت الله كى ياد كانام ہے وہ ياد بھى دل ميں،جو كوئى محسوس بھى نہ كرسكے (205-7)۔

کئی لوگ مجھ سے سوال کرتے رہتے ہیں کہ اگر نماز اللہ کی عبادت نہیں ہے تو اللہ کی عبادت کس چیز کانام ہے اس سوال کا جواب میں کئی بار لکھ بھی چکا ہوں وہ بھی قران حکیم کے حوالہ سے پھر بھی لوگ لاجواب ہونے کے باوجود غیر قرانی مجوسی چھاپ نماز کو چھٹے ہوئے ہیں۔

# الله كى سكهائى موئ عبادت

وَاذْكُنُ رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَمُّعًا وَّ خِيفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُنُ مِّنَ الْغُفِلِيْنَ عَلَى (205-7) یاد کر تواپنے رب کو دل میں عاجزی سے مخفی طرح سواء بلند آواز کے جو بولا جاتا ہے صبح وشام (یعنی لگا تاراتنے تک جو)نہ ہو توغفلت کرنے والوں میں سے۔معزز قارئین اس آیت کریمہ میں یاد خدا کی دی ہوئی تعلیم جو کہ اصل عبادت ہے وہ بھی اللہ کی سمجھائی ہوئی اسپر غور کریں۔اللہ کی بتائی ہوئی اس عبادت سے رائج الوقت نماز کے ساتھ مکمل طور پر طکر کھاتی ہے آیت کریمہ میں رب تعالیٰ اپنے بندوں کو فرما تاہے کہ مجھے دل میں یاد کرو عجزو نیاز سے جبکہ مروج نماز لائوڈ اسپیکروں پر علانیہ آواز والی قرائت سے پڑھی جاتی ہے۔ نماز جو ٹائلس کے فرش اور مخملی قالینوں پر پڑھی جاتی ہے ان پر عجز ونیاز کی کیفیتیں کہاں طاری ہو سکیں گی؟ اور قرائت کی خوش الحانیوں سے اور خلاف قران جہری تکبیر وں سے خیفة پر عمل تو نہیں ہوااور جو فرمایا کہ بالغدو والااصال ولاتکن من الغافلین یعنی صبح کو جاگتے ہی شام کے سوتے وقت تک اتنامسلسل یاد کر جو تجھ پر غفلت کی گھڑی بھی نہ آئے یعنی جو دم غافل وہ دم کا فر!! بتایا جائے کہ لو گوں کا سوال کہ اگریہ مر وج شوبازی والی علم حدیث کی نماز عبادت نہیں ہے جن یانچوں نمازوں پر ٹوٹل کل ٹائیم ستر ہ رکعات پر آدھایونا گھنٹہ مشکل لگتاہے تو اس شوبازی والی نماز کے شوقین نے اللہ کی بتائی ہوئی اسکی وہ یاد جو گھڑی بھی تجھ پر غفلت کی نہ آئے یہ عبادت تمہیں منظور نہیں ہوئی!!! بتاؤ کہ تم کس قسم کے عبادت گذار ہو؟ کون کہتاہے کہ تم نمازوں کے نام سے اللہ کے بڑے عبادت گذار ہو؟ اللہ نے آپ سے نیند کے سواء باقی سارا وقت اپنی یاد کے لئے تم سے مانگاہے جواب میں تم نے اللہ کو یانچ امامی نمازوں کا صرف یونا گھنٹہ بھی مشکل سے دیاوہ بھی یار سائی کی شوبازی کرتے ہوئے۔ کون کہتاہے کہ تم نمازوں کے نام سے اللہ کے عبادت گذار ہو؟ اللہ نے تمہیں کیاراہ د کھائی؟ (205-7) تم نے اسے کس طرح نبھایا!!! مکار شوبازو! کیاتمہاری یہ نمازیں الله كى بتائى موئى دلوں میں یادوالى عبادت كے مثل موسكتى ہیں؟ الله عزوجل نے تو تحكم دیا كه أقیم الصَّلوة كِدُلُوكِ الشَّهُ سِ إلى

غَسَقِ النَّيْلِ (78-17) یعنی سورج تھسکنے سے لیکر صلوۃ نامی ڈیوٹی دینے میں شروع ہو جارات کے کالی ہونے تک معنی کہ کم سے کم پورے بارہ گنٹے تیری سروس جاری رہے تونے اسکے بجاء پونے گھنٹہ میں جان چھڑ الی!!! تو امامی علوم کا پیروکار اچھی طرح جانتا ہے کہ صلوۃ مشکل ہے!!! نماز آسان ہے!!!۔

تهميں خوب پتاہے اے نمازی مسلمان کہ إنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ امِّنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِي وَاقَامَ الصَّلُوةَ وَاتَى الزَّكُوةَ وَ لَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ (18-9) عدالتيں انصاف كے ساتھ چلانا الله پر ايمان لانا آخرت پر ايمان لانا اور نظام خداوندي كي ڈیوٹیوں کا نظام قائم رکھنااور رعیت کوسامان پرورش دینایہ امور ایسا آدمی سرانجام دے سکتاہے جواللہ کے بغیر کسی کاخوف نہ ر کھتا ہو!! سوبتاؤ کہ اگر اقامۃ صلوٰۃ کی معنی تمہاری والی نمازیں ہیں پھر وہ توہر بزدل اور ڈریوک بھی پڑھتار ہتاہے اگر آج والی مسجدیں جوعد التوں کی حیثیت نہیں رکھتی انکو آباد کرنے والے توسارے بکھاری اور گدا گرہیں سوبتاؤ کہ اللہ جو فرمار ہاہے کہ تغمیر مساجداور اقامۃ صلوۃ جیسے کام کوئی دل گر دے والا آدمی کر سکتاہے تو کیامعنی بنتی ہے مسجد اور صلوۃ کی جس کے لئے رب تعالی فرماتا ہے کہ وَ لَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ (18-9) یعنی اس کام کے لئے ایسا آدمی ہوجو اللّٰد کے سواء کسی سے بھی نہ ڈرتا ہو سو بتایا جائے کہ بیہ کون سی ایسی صلاق ہے جس کے سرانجام دینے سے ملٹی نیشنل کمپنیوں والے لڑیں گے آئی ایم ایف والے لڑیں گے امریکہ والے لڑیں گے عالمی عفریت لڑیں گے۔ قران حکیم کی ڈکشنری میں امامی خیانتیں ڈالنے والوں نے جو صلاق کی معنی آ دھے پونے گھنٹے میں سارے دن کی یانچ نمازیں قرار دی ہیں ایسے لوگ بتائیں کہ اللہ نے جو موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا كه وَاوْحَيْنَاۤ إِلى مُوسى وَاخِيْهِ أَنۡ تَبَوَّا لِقَوْمِكُمَا بِيِصۡ، بُيُوتًا وَّاجْعَلُوْا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَّ اَقِيْمُوا الصَّلُولَا ۖ وَبَشِّي الْمُؤْمِنِيْنَ ﷺ (87-10) یعنی اپنی قوم کے لئے مصر میں ٹھکانے تیار کروگھر بناکر فرعون سے آزادی حاصل کرنے کے لئے ایک ایک گھر کو تحریک آزادی کا ہیڈ کوارٹر بناڈالو جن گھروں میں تمہاری صلوۃ بھی قائم ہوتی رہے اب امامی پیروکارلوگ بتائیں کہ بیہ فرعون کی سنگینوں کے سایے میں کونسی صلوۃ ہے؟ اگریہ امامی فقہوں والی صلوۃ الخوف ہے تو بتایا جائے کہ صلوۃ الخوف کی جو تشریح تم لو گوں نے کی ہوئی ہے وہ اس ایت میں کہاں ہے؟ سویہ صلاۃ تو آزادی حاصل کرنے کے لئے ہے جن میں متعلقہ مر اکز میں فریڈم فائیٹر فورس کی بھرتی اور تربیت کی میٹنگوں کوصلوۃ کہا گیاہے کہ جس رات کو دریایار کرنے کے لئے چلناہے اسوقت کس کس کی کیا کیاڈیوٹی ہو گی اپنی غلام قوم کے افر د کو بال بچوں سمیت کس کس محلے سے کون کون جھے انہیں دریا پر لے جانے کی ڈیوٹیاں کس طرح سرانجام دے گااس قسم کی جوایجنڈ ایر ہر روز گھر گھر میں میٹنگیں ہوتی تھیں اللہ نے انکواس مقام پرایت (87-9) میں واقیموا الصلوة كہا ہے اور ساتھ میں موسىٰ علیہ السلام كو رب تعالىٰ نے يہ بھى فرمايا كه

وبشہالہؤمنین یعنی مؤمن ساتھیوں کو فرعون کی پکڑسے نجات کی خوشخبری بھی ضرور سناؤ۔

محترم قارئین! قران حکیم نے لفظ صلوۃ کی معنی نظام قران کی ڈیوٹی اور سروس بتائی ہے بحوالہ (32-31-75) تو اس ڈیوٹی اور سروس کی ایک معنی سورت العنکبوت کے حوالہ سے آیت نمبر 45 میں جورب تعالٰ نے فرمایا کہ اُٹُلُ مَآ اُؤجیَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتْبِ وَ أَقِمِ الصَّلُوةَ ۚ إِنَّ الصَّلُوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَمِ ۚ وَكَذِكُمُ اللَّهِ ٱكْبَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﷺ (45-29) اس ایت کریمہ میں ایک حکم ہے کہ علم وحی کے احکام سے لوگوں کو قوانین سنایا کرواس لئے کہ ولذکی امله اکبریعنی اللہ کے قوانین ہی سب سے برتر اور اعلیٰ ہیں دوسر احکم یہ سمجھایا کہ اللہ کے دئے ہوئے نظام قران کی ڈیوٹیوں کو قائم رکھا کروجس کا فائدہ ہیہ ہو گا کہ ڈیوٹی پر کاربند رہنے سے معاشرہ کے بدکار لیجے لفنگے ہروقت آپ سے خطرہ میں رہیں گے کہ شہر کا کو توال ہر وقت نگرانی پر ڈیوٹی پر مستعد اور مأمور ہے وہ اپنی سر کاری سروس سے کبھی بھی غیر حاضر نہیں رہتا (یعنی وہ ہر وقت صلاۃ کو قائم کئے ہوئے ہے)اس لئے جیسے ہی ہم کوئی جرم کریں گے تو پکڑے جائیں گے اسکا پھر نتیجہ یہ ہوا کہ جتنا بھی مصلی افسر مستعد اور ڈیوٹی کا یابند ہو گا تواسکی حدود میں چور اور اچکے لوگ اتناہی بر ایوں بد کاریوں سے رکے رہیں گے شہر میں ملک میں امن عام ہو جائے گاور نہ اگر جو صلوۃ کی معنی فارسی زبان والی مجوسی آتش پر ستوں کی موجو دہ نماز کی گئی تو پھر معاشرہ کے افسروں کی اپنی ڈیوٹیوں میں کو تاہی کی وجہ سے جرائم عام ہو جائیں گے اور قانون کی حاکمیت ختم ہو جائے گی جس طرح قران حکیم نے فرمایا کہ ادایت الذی یکذب بالدین یعنی کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ قانون کی تکذیب ہورہی ہے قانون کو جھٹلا یا جارہاہے اور قانون سے لا ابالی شخص ایسا تو سر پھر اہو گیا ہے جو فذالك الذي یدع الیتیم یعنی وہی مصلی ایسا شخص ہے جو بے سہارالو گوں کو گلی ملیں دھکے دے رہاہے ڈانٹ رہاہے صور تحال اتنی بگڑ چکی ہے جو ولا یعض علی طعامر المسكين لوگ بوكھ مررہے ہيں كوئى انكاپر سان حال نہيں ہے كوئى كسى محكمہ خوراك كے مصلى افسرسے بھوكے لوگوں كى خستہ حالی کی وجہ سے ان سے بازیر س کرنے والا بھی نہیں ہے یو چھنے والا ہی نہیں ہے پھر ایسی ناکارہ ڈیوٹیوں والے افسر وں کو نااہلی کی یا داش میں کیوں سسینڈ نہیں کیا جاتا جو ایسے لوگ الذین هم فی صلاتهم ساهون یعنی وه اپنی ڈیوٹیوں میں ست روی اور غلط کاریاں کررہے ہیں اگر جو تبھی ڈیوٹی کرتے بھی ہیں توالذین ہم پیراؤن وہ صرف د کھاوے کے لئے جس وقت جو کوئی ا نکا علیٰ افسر آنیوالا ہو تو یہ بھی وقت پر آ جاتا ہے اور اس دن موویوں اور کئمیر اؤں کے سامنے د کھاوے کے لئے غریبوں میں راشن کی تھیلیاں تقسیم کر تاہے کہ اسکا اخبار میں فوٹو حجب جائے کہ یہ بڑا کوئی غریب دوست افسر آیاہے ویہنعون

الماعون ورنہ سر کاری خوراک کے ذخائر کو تالے چڑھائے رکھتاہے سورت الماعون (107)۔

محرّم قار کین! غور کیاجائے یہاں اس سورت ماعون میں دوعد دبار لفظ مصلین اور صلا تھم یعنی صلاۃ کالفظ آیاہے جن کی معنی صرف ڈیوٹی ہے نماز قطعا نہیں ہے اگر بقول امامی علوم کے صلوۃ کی معنی نماز کریں گے تو معنی ہے گی کہ اور جو نہیں اکساتا مسکین کو کھانا کھلانے کے لئے تو ویل ہو گا ایسے نمازیوں کے لئے جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں پھر یہاں غور کیاجائے کہ مسکین کو کھانا کھلانے کے لئے تو ویل ہو گا ایسے نمازیوں کے لئے جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں پھر یہاں غور کیاجائے کہ سستی کرتے ہیں اور راشن کے ذخر ہے روکے رکھتے مستی کرتے ہیں اور راشن کے ذخر ہے روکے رکھتے ہیں ، اب بتایاجائے کہ بھوکوں حاج تندوں کے لئے ذخائر رزق کھول کر انہیں تھیم کرتے ہیں اور راشن کے ذخر ہے روکے رکھتے ہیں ، اب بتایاجائے کہ بھوکوں حاج تندوں کے لئے ذخائر رزق کھول کر انہیں تھیم کرتے ہیں جبکہ رب تعالی نے آئیسٹ کھول کر انٹین افسروں کے شان میں فرمایا ہے کہ الگوئین گؤونُون بالغین ہو گئیٹیئون القلولا وَ مِساً رَدَقُنْهُمْ مُنْ نَعْمُون القسلولا وَ مِساً رَدَقُنْهُمْ مُنْ نَعْمُون القسلولا وَ مِساً رَدَقْنُهُمْ مُنْ نَعْمُون القسلولا وَ مِسارِ قالی نے آئیسٹ منتقین العبروں کے شان میں فرمایا ہے کہ الگوئین گؤونُون بالغیٹ ہو کہاں کر نے بر بن دیکھے بہتر نتائج مینے برائیان رکھتے ہیں اس مقام پر مین وہ متقین (یعنی آئیسٹ السلولا کے بعد جملہ لایا ہے ومہارز قناھم پینفقون یعنی آئی اقامہ صلوۃ وہ تو نتائج و کی وہاری طرف سے آئی چارج میں دیاہوارزق وہ اس سے متحقین پر خرج کرنے والے ہوں گے۔ آگے یہی بات مکرار سے رب تعالی نے سورت انفال میں بھی لائی کہائؤن گھینُون الصّلوق وَ مِسارِز قناھم مینفقون یعنی آئی اقلمہ صلوۃ وہال کے اندر تقسیم رزق کے عمل کی ڈیوٹی سے متعادف کرایا ہے۔

مزید سورۃ الرعد کی آیت 22 میں بھی جملہ اقاموا الصلوۃ کو جملہ وانفقوا مبارقناهم کے ساتھ ملاکر بیان کیا گیاہے آخر کیابات ہے جو ہر جگہ لفظ صلوۃ کو تقسیم رزق کے معاملہ کے ساتھ قران حکیم میں لایا گیاہے مطلب کہ اللہ کے نزدیک اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ صلاۃ سے مراد نظام اتباع قران مقصود اور مطلوب ہے جس نظام سے لوگوں کورزق ملے روٹی پانی ملے پھر سوچنے کی بات ہے کہ جس لفظ صلوۃ کی معنی اتباع نظام قران ہے توجب اس لفظ کو ننانو ہے بار قران حکیم میں تکر ارسے لایا گیا ہے چھر کیابات ہے جو ہر موقعہ پر اسکی غلط معنی ہے مقصد جامد قسم کی نماز کی گئی ہے جس پر شن لفظ نماز کی معنی میں انسانی بھلائی کا رقی بھر بھی فائدہ نہیں ہے اور یہ نماز آیت (205-7) کے بھی خلاف ہے سواس تحریف معنوی کے پس منظر میں تھلم کھلا سازش ہے!! جس سازش کو قران نے سورت علق میں واشگاف کیا کہ کالآیا ق الونٹسکان کیطنٹی آئ واڈ اشتٹنی الی آئ وال کیٹے اللہ کیٹ خبر دار!انسان سر کش ہو گیا ہے جو خود کو وہ سرمایہ الرہ جنی خبر دار!انسان سر کش ہو گیا ہے جو خود کو وہ سرمایہ الرہ جنی شاہد کے ایک کی نشان کی تنظم کھی ہے جو خود کو وہ سرمایہ

دار تصور کرتاہے اسے معلوم نہیں کہ اسکواپنے رب کی طرف بھی لوٹناہے پھروہ مستی میں آکر قرانی نظام کے ور کر بندے کو روکتاہے جبوہ اس کے لئے کچھ تحریکی عملی کام کرنے لگتاہے (یونین سازی وغیرہ سے)۔

جو شخص خود کو نماز کے نام سے اللہ کاعبادت گذار اور دوست کہلا تاہے وہ جھوٹ بولتاہے اس کئے کہ اللہ نے اپنی عبادت گذاری کی مکمل تصویر اور تفصیل سورت الاعراف کی آیت 205 میں سمجھادی ہے سومر وج مسجد وں میں پڑھی جانے والی نمائش اور ریاء والی نماز عبادت نہیں ہے اللہ ایسی نمازوں سے بے نیاز ہے اور یہ اللہ کی سکھائی ہوئی اسکی عبادت کے بھی سراسر خلاف ہے جس کوسورت العلق نے بھی بتادیا کہ مر وج نماز سرمایہ داروں کی ایجاد کرائی ہوئی ہے۔

# صلوة عوام اور پلک پر نہیں ہے

اللہ بادشاہ ہے وہ اپنا نظام قائم کرنے کے حوالوں سے کسی ایرے غیرے نقو خیرے سے بات نہیں کرتا اقامة صلوۃ چو نکہ نظام سے متعلق تھم ہے جس کے لئے فرمان ہے کہ اَلَّذِینَ اِنْ مَّکَّنَّهُمْ فِی الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلُوةَ وَ اَتَوُا الزَّکُوةَ وَ اَمَرُواْ بِالْمَعُرُونِ وَ نَهُواْ عَنِ الْمُنْکَیِ وَ بِلّٰہِ عَاقِبَةُ الْاُمُورِ ﴿ (41-22) قار مَین لوگ ترجمہ پر غور الزَّکُوةَ وَ اَمَرُواْ بِالْمَعُرُونِ وَ نَهُواْ عَنِ الْمُنْکَی وَ بِلّٰہِ عَاقِبَةُ الْاُمُورِ ﴿ (41-22) قار مَین لوگ ترجمہ پر غور کریں، فرمان ہے کہ جن لوگوں کو ہم ملک میں تمکن دیں اختیار دیں پاور دیں اقتدار دیں انکی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ایسا نظام قائم کریں جس سے وہ دے پائیں رعیت کو سامان پر ورش زکوۃ کے معنی سال میں ایک بار ایک سو پر چالیسوال حصہ دُھائی رو پیہ دینا ہر گر نہیں بلکہ زکوۃ کی معنی میں ہر وقت ہر گھڑی سامان پر ورش روٹی پانی علاج تعلیم اور مکان رہائش سب چیزیں زکوۃ میں آجاتی ہیں۔

ساتھ میں وزارت معارف کا ایسا تو ڈسیب پلین قائم کریں جس میں امر بالمعروف اور نھی المنکر پر بھی پورا پورا عمل قائم ہو تارہے ان سب پر عمل کرنے کے بعد اللہ سے امیدر کھیں کے تمہاری ریاست اور مملکت قدرے ترقی پاسکے گی۔ محترم قارئین! اس آیت کریمہ (41-22) کے ساتھ آیت کریمہ نمبر اٹھارہ سورت التوبہ کو پھر سے دوبارہ ملا کر غور سے پڑھیں جس میں فرمان ہے کہ اِنَّمَا یَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ اَمَنَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْاَنْجِ وَ اَقَامَ الصَّلُوةَ وَ اَنَّ الزَّکُوةَ وَ لَمْ یَخُومُ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مَنْ اَمِنَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ اللَّا نِی عدالتوں کی کامیابی اللہ پر بھروسہ، اور یَخُشُ اِللَّهُ فَعَلَی اُولِیِكَ اَنْ یَکُونُوْا مِنَ الْہُ لَٰمَةَ کِیْنَ ﷺ (18-9) یعنی عدالتوں کی کامیابی اللہ پر بھروسہ، اور رعیت کو سامان پرورش دینا ایسے سارے کام وہ آدمی کر سکتا ہے جو اللہ کے سواء کسی اور سے نہ ڈر تا ہو یعنی جب ایسے نہ ڈر آدمی ہوں گے پھر آ سراکریں کہ وہ راہ راست پر چلنے والے ہو سکیس گے۔ اب غور کیا جائے کہ موجودہ معاشرہ میں جتنے بھی مسجدیں بنانے والے اور نمازی لوگ ہیں یہ تو کم سے کم سارے ڈر پوک

بھکاری اور نکمے لوگ ہی نظر آتے ہیں۔ یہ سب اسوجہ سے کہ قران حکیم کی مذکورہ اصطلاحی الفاظ کی معنی صحیح نہیں کی گئی ورنه اگر غور کیا جائے گا توصلوۃ کا اصطلاحی لفظ قران حکیم میں ہیں بارسے زیادہ تعداد میں قران حکیم کی دوسری اصطلاح ز کوۃ کے ساتھ استعال کیا گیاہے اس مقام پر بیہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اقامہ صلوۃ اور ز کوۃ دیناجب صرف حکومت کاہی کام ہے بحوالہ (41-22) پھر اگر صلوۃ کی معنی مروج نماز تسلیم کی جائے توالیبی نماز کے ساتھ نہ رزق تقسیم کرنے کا ڈپار شمنٹ ساتھ میں ہے اور نہ ہی اتنے زخائرے رزق ہیں اور ناہی نماز کے اسٹاف کے ساتھ محلے شہر تحصیل ضلع ڈویزن اور صوبہ کی حدود میں زکوۃ وصول کرنے والوں کی کوئ فہرست ہے اور نہ کوئی رجسٹریار کارڈ موجو دہے۔اس بات سے تو ثابت ہوا کہ صلوۃ کی اگر معنی نماز قبول کی جائے تو اللہ عزوجل کا لفظ صلوۃ کے ساتھ ا قامت کا لفظ اور ز کوۃ کا لفظ ملاکر بیان کرنا تو محض بے کار اور فضول ہوا جس میں نماز کے ساتھ زکوۃ وصول کرنے والوں کا کوئی رکارڈ ہی نہیں ہے سواس مقام پر ثابت ہوا کہ اللہ کے پیش نظر اقامۃ الصلوۃ کی اصطلاح سے باقائدہ ایک ڈیار ٹمنٹ اور منظم سسٹم اور نظام کا قیام مقصود ہے اور اقامۃ الصلوٰۃ کے جملہ کے ساتھ بیس بار با قائدہ ایتاءز کوۃ لیعنی مستحقین کو سامان پرورش دینے کی بات میں انکی فہرست اور رجسٹر کا ہونا بھی ایک آفیس کے طریقہ پر رکارڈ کا متقاضی ہے جو کہ امام مافیانے تحریف معنوی سے قران حکیم کوسیاسی کتاب اور انتظامی آفیشل رکارڈر کھنے کی کتاب ہونے میں آج تک رکاوٹیں ڈالی ہوئی ہیں۔ یا کستان میں صدر ضیاءالحق حبیبا بھی تھااس نے زکوۃ ڈیار ٹمنٹ قائم کیامفتی محمود نے اسکی مخالفت کی اس کے باوجو دز کوۃ ڈیار ٹمنٹ قائم ہو گیا پھر تھوڑے ہی عرصہ بعد اسکانام تبدیل کرکے اس کانام بینظیر انکم سپورٹ رکھا گیا آخر اسکی کیاوجہ تھی اس سے بظاہر توسند ھی قوم کو بیو قوف بنانے کی حال مشہور کی گئی لیکن حقیقت میں قران مخالف مافیانے سوچا کہ زکو ہ ڈیار ٹمنٹ قائم کرنے سے لوگ کہیں آہتہ آہتہ ان کی والی غلط مشہور کر دہ معنی یعنی ایک سوپر ڈھائی روپیہ وہ بھی ایک سال میں ایک بارسے امامی سازش کا بول نہ کھل جائے سوپورے ڈیار ٹمنٹ کا نام تبدیل کرکے امامی تحریف کو بجایا گیا۔ اس بات سے صاف صاف ثبوت ملتا ہے کہ اس ملک میں فوجی حاکموں سے بھی کوئی مخفی طاقتور مافیائیں موجو دہیں جو مسلم ملکوں کو اپنے طریقے پر چلار ہی ہیں ور نہ زکو ۃ ڈیار ٹمنٹ کو بے نظیر انکم سپورٹ نام دینے پر پی بی مخالف جماعتیں تو ضرور مخالفت کرتیں لیکن ان کو بھی مخفی طاقتوں نے دبائے رکھا۔ بہر حال اللہ عزوجل نے اقیمواالصلوۃ واتواالز کوۃ کااکسیر نسخہ تواس لئے دیاتھا کہ ہماری دنیا کو اس حکم سے خوش حال اور آزاد ر کھولیکن استحصالی سامراج نے اس راز کو سمجھ کر علم روایات کے ذریعے اس سارے پر وگرام کو بگاڑ دیا۔

### نئ انقلابي رياست كامدارا قامة الصلوة اورايتاءز كوة پر

جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اصلی ملک کنعان سے جوباد شاہ اور اپنے ابا ازر کا بھی وطن تھاسے یہ کہکر کہ و قال اِنّی ذَاهِبٌ اِلَی رَبِّیْ سَیَهُدِیْنِ ﷺ (99-37) اولاد سمیت جلاوطن ہوا اور جاکر مکہ نام کی نئی آبادی بسائی اس کے لئے فرما یا کہ میرے اس نئے بلد امین میں اللہ کا نظام ربوبیت نافذ ہو گا (99-37) اور اس میں جوریاست قائم ہوگی وہ فلاحی اسٹیٹ ہوگی جس کے بطام صلاقہ سے ملک کے باسیوں کو ایتاء زکوۃ لیمن سامان پر ورش ماتا رہے گی ہوگی جس کے نظام صلاقہ سے ملک کے باسیوں کو ایتاء زکوۃ لیمن سامان پر ورش ماتا رہے گا۔ (73-72-21) (78-71)۔

اہل فارس والوں کی آتش پرستی والی نماز کو ان کے زرتشت نبی کے آنے کے کئی سوسال بعد میں مجوسیوں کے مانی نام کے امام نے آگ کی بوجا کرنے کے لئے ایجاد کی تھی جو مانی صاحب 215 عیسوی سن میں پیدا ہوا تھا اس حساب سے نماز کی ایجاد کو اٹھارہ سوسال سے بھی کم عرصہ ہوا ہے جبکہ علم وحی کی اصطلاح اقامۃ صلوق کی عمر جناب نوح علیہ السلام سے شار کی جاتی ہے تو صلوق کی عمر چھ ھزار سال سے بھی زیادہ بنتی ہے پھر اٹھارہ سوسال کی عمر والی نماز کو چھ ہزار سال عمر کی پر انی اصطلاح اقامۃ الصلوق کے ترجمہ میں کس طرح لایا جاسکتا ہے ؟۔

میں یہاں قارئین کی توجہ مبذول کراتا ہوں کہ آیت کریمہ 14 سورت طامیں جو آیا ہے کہ اِنَّیْنَ آنَا اللّٰهُ لَآ اِللّٰهُ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِللّٰهُ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِللّٰهُ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِللّٰهُ اَنَا اللّٰهُ لَاَ اللّٰهُ لَاَ اِللّٰہُ اَنَا اللّٰهُ لَاَ اللّٰهُ اَلَٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اِلّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰ اللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللللّٰ اللللّٰہُ اللّٰہُ اللللّٰ اللللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰ الللللّٰ الللّٰہُ الللّٰہُ ال

جس صلوة میں مساکین کوروٹی پانی نہیں دیاجائے گاوہ نماز بن جائے گی۔

جہنم کے منتظمین لوگ جہنم کے مجر موں سے سوال کریں گے کہ مَاسَلَکُکُمْ فِيْ سَقَىٰ ﷺ (42-74) یعنی کس چیز

نے تمہیں دوزخ میں پہنچایا؟ اسپر جہنم والے جواب میں کہیں گے کہ قالُوْا کَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّیْنَ ﴿ وَ كَمْ نَكُ نُطُعِمُ الْمُعِمُ اللَّهِ مَنِي بَهٰ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللّ

# قرآن حکیم سے کچھ بھی پڑھنے کیلئے تلاوت کالفظ استعال کرناہو گا۔

پہلے سے طئے شدہ لکھی ہوئی عبارت علم وحی کی خواہ غیر وحی کی پڑھنے کو عربی زبان میں قرائت کہاجا تاہے۔

کوئی بھی شخص اگر قران حکیم یعنی علم وحی پڑھے گا تواسکے لئے صرف دوہی لفظ استعال کرنے ہوں گے ایک تلاوت اور دوسرا قرائت۔ مطلب کہ تلاوت کا لفظ مخصوص ہے علم وحی کو پڑھنے کے ساتھ اور قرائت کا لفظ پہلے سے طئے شدہ لکھی ہوئی کوئی سی عبارت پڑھنے کو کہاجا تاہے خواہوہ علم وحی کی ہویاغیر علم وحی۔

اور قال۔ اقول۔ یقول۔ تقولون، نقول وغیرہ کے الفاظ کسی بھی فی البدیہہ گفتگو میں مجلس میں استعال ہونے کے لئے بولے جاتے ہیں۔ اب آئیں کہ ذیل کی آیت میں نماز اور صلوۃ کے فرق کو سمجھیں۔

نَائِهُا الَّذِیْنَ اَمَنُوْا لَا تَقْیَ بُوا الصَّلُوةَ وَ اَنْتُمْ سُکُلُی حَتَّی تَعُلَمُوْا مَا تَقُوُلُوْنَ ۔۔۔ (43-4) لینی اے امن دینے کے ذمہ دار حکمر انو! اجتماع صلوۃ کے قریب نہ جائیں ذہنی تھکاوٹ کی کیفیت کے وقت اسٹے تک جو جان سکیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور آپ کو کہنا کیا ہے۔

یہاں قار کین مہربان سمجھ رہے ہوں گے کہ نمازوں کے اندر خاص قران حکیم کی عبارت تلاوت کی جاتی ہے یعنی اس میں پہلے سے طئے شدہ متن کی قرائت کی جاتی ہے۔ نمازوں کے اندر قال وقیل یعنی گفتگو نہیں ہوتی نمازوں کے اندر مقالہ جات نہیں ہوتے جو سیمیناروں اور کا نفرنسوں میں پیش کئے جاتے ہیں اور جو سیمیناروں میں ان کے اوپر حاضرین مجلس کی لے دے ہوتی ہے سویہ آیت کریمہ (43-4) صاف صاف بتارہی ہے کہ اجتماع صلوۃ ایک مقرر اور طئے شدہ ایجبٹر اپر ایک سیمینار ہے میٹنگ جس کے اندر موضوع کے مطابق کنسلٹ ماہرین اپنے اپنے مقالے تیار کرکے آئیں گے جن کے اوپر شرکاء اجتماع دیگر ماہرین جو ابی ڈسکیشن بھی کر سکیں گے یہ صور تحال نمازوں کے اندر نہیں ہوتی آیت بادامیں رب تعالی نے ابتماع صلوۃ کاذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ اس میں استے تک شریک نہ ہوں جتنے تک آپ کو یہ جا نکاری نہ ہو کہ موضوع کیا جہ کہ اس میں استے تک شریک نہ ہوں جتنے تک آپ کو یہ جا نکاری نہ ہو کہ موضوع کیا ہے ؟ دوسرے ممبر شرکاء نے کیا کہا ہے اور آپ کیا کہ رہیں یہ ہے معنی قرانی جملہ حتی تعلموا ما تقولون کی۔

# اجتماع صلوة صرف حكمرانوں كے لئے ہے۔

محترم قارئین! سورت مائدہ کی آیت نمبر بارہ اور تیرہ کو غور سے تلاوت کریں جن میں رب تعالی نے بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں میں سے ایکے بارہ نمائندوں کے سلیشن کی بات کی ہے جو یہ بھی کہ وہ بارہ سینیٹر یااسمبلی ممبر بھی ایکے اندر کے داخلی قبیلوں میں سے ایکے بارہ سے ہوا ہے اور الن کے قبائلی ممبر شے یہ بات لفظ نقیب بتارہا ہے کہ وہ باہر کے نہیں شے اور اللہ کاعہد و پیان بھی ان بارہ سے ہوا ہے اور ان کے ساتھ اللہ کا تعاون اور معیت مشروط ہے انکی اقامت صلاۃ سے وہ اسطرح کہ اگر وہ صلوۃ کی ڈیوٹی صحیح نہیں دیں گے تو انکی ممبر شپ ختم کی جائے گی یعنی صلاۃ نماز نہیں ہے کیونکہ نماز تو ساری پبلک سے پڑھوائی جارہی ہے اور ایت اہذا میں اجتماع صلاۃ کی ذمہ داریاں صرف کئبنٹ کے بارہ ممبر وں سے منسلک بتائی جارہی ہیں جن بارہ رکنی ٹیم کو پابند بھی بنایا جارہا ہے کہ آپ کو اپنی صلاۃ تامی میٹنگوں میں ایجنڈ ااتیت مالز کو تاکی ہے یعنی اس میں لوگوں کو سامان پرورش بھی دینا ہے سو اب بتایا جائے کہ قران کیم کی اس صلاۃ کی ذمہ داریوں کے ساتھ کہیں بھی مر وج نماز کے تفاصیل میچ کھاتے ہیں؟؟؟

صلوة كى ذمه دارى P.H.D ليول كى مير ك چاهتى بين جبكه نماز پوهنامركسى ير فرض بتاياجا تاب

جناب خاتم الانبياء عليه السلام كو خطاب ہے كہ وَ أَمُرُ اَهْلَكَ بِالصَّلَوةِ وَ اصْطَبِرُ عَلَيْهَا لَا نَسْعَلُكَ رِزْقًا لَّ نَحْنُ نَرُزُقُكَ فَ وَ الْعَاقِبَةُ لِلتَّقُوٰى ﷺ (132-20)اس تم كا خلاصہ يہ ہے كہ اپنے اہل ساتھيوں كوصلوة كى ذمہ داريوں كا حكم كروجناب نوح عليه السلام نے رب تعالى كو درخواست كى كه إِنَّ ابْنِيْ مِنْ اَهْلِيْ وَإِنَّ وَعُدَكَ الْحَقُّ (45-11) نوح عليه السلام نے پكارا كہ مير ابيٹا مير ہے اہل ميں سے ہے تير اوعدہ مير ہ اہل كو بچانے كا ہے جو تير اوعدہ بھى حق سے كا ہو تا ہے سو مجھے بيٹا بچاكر دے رب تعالى نے فرمايا تير ابيٹا تيرى ال ميں سے ضرور ہے ليكن اہل ميں سے نہيں ہے وہ اس لئے كہ اہل آدمى صالح ہو تا ہے تير ابيٹا غير صالح ہے خبر دار!نا اہل كے لئے سوال نہ كرنا۔

مطلب کہ اہلیت صلاحیت چاہتی ہے میرٹ چاہتی ہے ہمارے نظام صلاق کے لئے مطلوب صلاحیتیں تم سب کورزق کھلاسکتی ہیں ہم جب بار بار بتاکر آئے ہیں کہ نظام صلاق ورزق کی بجیٹ کھیانے کا ہنر مانگتا ہے سوجو نظام صلاق کا ماہر ہوگا وہی آدمی وَ مِبّا رَزَقُنٰهُمْ یُنُفِقُونَ ﷺ کے انگار (39-8) پر عمل کرسکے گانیزاقامة صلوق کی کامیابی کامدار قران حکیم اللہ کے دیے ہوئے نظریہ ذاتی ملکیت کے انگار (219-2) پر موقوف بتایا ہوا ہے مزید جس کے لئے یہ بھی فرمایا کہ وَ الَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ وَ اَقَامُوا الصَّلُوةَ " وَ اَمْرُهُمْ شُورِی بَیْنَهُمْ "وَ مِبَّا رَزَقُنْهُمْ یُنْفِقُونَ ﷺ (38-42) یعنی اللہ کے نظام ر بوبیت (39-53) کو قبول الصَّلُوةَ " وَ اَمْرُهُمْ شُورِی بَیْنَهُمْ "وَ مِبَّا رَزَقُنْهُمْ یُنْفِقُونَ ﷺ

کرنے کے بعد اسکی کامیابی کے لئے لازم ہے کہ آپکی یار لیمان مضبوط ہو آپ کاشورائی جوڑ نظریاتی بنیا دوں پر ہو جس کا اساس إِنَّ الَّذِينَ يَتُلُونَ كِتْبَ اللَّهِ وَ أَقَامُوا الصَّلُوةَ وَ أَنْفَقُوا مِبَّا رَزَقُنْهُمْ سِمَّا وَّ عَلَانِيَةً يَّرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ شَيَّ (29-35) پر ہو میں سمجھتاہوں کہ قارئین لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس آیت کریمہ کے حوالہ سے صلوٰۃ کی در ستی اور کامیابی کے لئے پہلا شرط پیہ ہے کہ مصلی آدمی ماہر قران ہو ساتھ میں اپنی ذاتی زندگی میں بھی اس کے اویر عمل کرنے والا ہو پیہ دونوں باتیں جملہ بتلون کتاب اللہ سے ملی ہیں آگے اقامة صلوٰۃ کے لئے جو بجٹ مخفی اور علانیہ خرچ کرنی ہے اسکے لئے حکومت کے دفاعی اخراجات کے مخفی رازوں کا ماہر انہ علم ہونا بھی ضروری ہے اور پبلک کے ظاہری فلاحی اخراجات کے اعداد وشار کاعلم بھی ضروری ہے ساتھ میں تجارتی لحاظ سے یقینی منافع کے آئٹم کون کون سے ہیں اور دنیامیں انکی پیمداوار کس کس ملک میں زیادہ ہوتی ہے یہ سب ایت کریمہ کے جملہ پرجون تجارة بن تبودسے متعلق ہیں جن کا تفصیل میں نے یہاں سارے کاسارا نہیں لکھاہے مطلب کہ ان سب باتوں کاعلم رکھنے والے لوگ بہ صلاقہ ڈیار ٹمنٹ کے مختلف شعبوں کے افسر اور نما ئندے بن سکتے ہیں، جن کے لئے کمرشل شعبوں کا جتنا بھی تفصیل ہے بٹنکوں سمیت ایت کریمہ (29-35) کے اندر ساسکتا ہے۔جو کہ وہ سب صلوۃ کی مدات میں گئے جائیں گے علاوہ ازیں مہارز قناهم پنفقون جملہ میں اقتصادی لحاظ سے ان گنت شعبے ہیں خواہ انکا تعلق زراعت سے ہویاصنعت سے ہومطلب کہ جملہ پراڈکشن کے ائٹم میارز قناہم کے اندر آ جاتے ہیں جن سب کی تعلیم کے ماہر لوگ ہی صلوۃ ڈیار ٹمنٹ کے افسر ہوسکتے ہیں رہامعاملہ نماز کاسواسکے لئے جوامام مافیانے دوران نماز پیٹے سے گیس خارج ہوجانے کی صورت میں نماز بمع وضو کے سب ٹوٹ جاتے ہیں جبکہ صلوۃ کے ٹوٹ جانے کی کوئی بھی بات گئس خارج ہو جانے سے قران حکیم نے کہیں بھی نہیں لکھی اور ایسی ٹوٹ جانے والی نماز کو توہر قسم کا جاہل یاروٹھا کو بھی پڑھ سکتاہے۔

# ر بو بیت عالمین میں صلوۃ کا کر دار رایڈ منسٹریش اور اسٹیٹ سروس میں P.H.Dلیول تک کاہے جبکہ نماز کا ان سبجیکٹس سے کوئی تعلق نہیں

محترم قارئین! یہاں تک میں نے قرانی اصطلاح اقیہوا اصلوٰۃ پر بہت ہی کم کھاہے پھر بھی پڑھنے والے مہربان سمجھ گئے ہوں گے کہ صلوٰۃ کی معنی جب مختلف حکومتی شعبوں میں خدمت خلق کے لئے سروس اور ڈیوٹی کرناہے پھر جب ان جملہ ڈیوٹیوں کی تفاصیل پر سوچتے ہیں تو یہ سب اپنے جو ہر میں جہانوں کی پالنے کے سب شعبے نظر آتے ہیں اس کے مقابلہ میں جب نمازے اوپر سوچتے ہیں تو فرقہ جاتی مختلف نمازیں مختلف فرقوں کی مساجد جن کے باہر کی گیٹوں پر ہی لکھا

ہوا آویزان بورڈ نظر آتا ہے کہ یہ مسجد بریلوی اہل سنت کی ہے یہ مسجد اثناعشریوں کی ہے یہ مسجد بوہریوں کی ہے یہ مسجد فلال کی ہے بعض مسجد وں والے اپنے سے غیر فرقوں کے لوگوں کو پہچان کر پوچھ بھی لیتے ہیں کہ آپ ہماری مسجد میں کیوں آئے؟ محترم قار نین! یہ سب پچھ اسوجہ سے ہے جو مسجد کی جو معنی و مفہوم قران حکیم سے ملا ہے وہ ہے سرکاری د فاتر اور سرکاری آفیس (18-77) اس معنی کو کھول کر بھی قران حکیم نے سمجھایا ہے کہ وَّ اَنَّ الْسَسْجِدَ بِلَّهِ فَلَا تَدُعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحْدُا اللّٰهِ اَللّٰه کو پکار نے کے لئے ہیں تو اعلان کر دے کہ قُلُ اِنَّہَاۤ اَدْعُوٰا دَبِّ وَ لاَ اللّٰہ کو پکار نے کے لئے ہیں تو اعلان کر دے کہ قُلُ اِنَّہَاۤ اَدْعُوٰا دَبِّ وَ لاَ اللّٰه کا ایک مطابق فیط جاری کرنے کے مر اکز ہیں ان میں لوگوں نے عرصہ سے قوا نین ربی کے نفاذ کے بجاء آتش پر ست قانون کے مطابق فیط جاری کرنے کے مر اکز ہیں ان میں لوگوں نے عرصہ سے قوا نین ربی کے نفاذ کے بجاء آتش پر ست بوسیوں والی نمازیں پڑھنی شروع کی ہوئی ہیں جبکہ اللّٰہ نے سورت الاعراف میں اپنے یاد کرنے کے لئے کسی خاص مقام، مرکز، ٹھکانے کاڈ کر نہیں کیا (20-77) ہر جگہ ہر وقت ہر حال میں مرد خواہ عور تیں اللہ کو یاد کیا کریں لیکن کیا کریں جو مسیوں والی نماز عباسی دور خلافت سے لیکر تادم تحریر سامنے سے آگ کو ہٹا کر پڑھی جاتی ہے بالخصوص مساجد کا عد التوں والکانسیٹ تبدیل کرکے اند ازاد میں منٹ کی ایک نماز بیچاس منٹوں میں روزانہ کی پانچ نمازیں پڑھکر اپنے زعم میں لوگ والاکانسیٹ تبدیل کرکے اند ازاد میں منٹ کی ایک نماز بیچاس منٹوں میں روزانہ کی پانچ نمازیں پڑھکر اپنے زعم میں لوگ

### لفظ الله کے ساتھ صفاتی لفظ اکبر کہنا شرک ہے

علم النحو میں لیتی عربی گرامر میں یہ قانون بتایا گیاہے کہ اسم تفضیل کے وزن افعل کی خاصیت ہے کہ اس وزن کے لفظ کی جو بھی معنی ہوں وہ اتنی بڑی اور زیادہ ہو جو اسکے مقابلہ میں اسی معنی والی دوسری کم اور چھوٹی شیء ضرور ہو جس کے اندر بہی معنی نقابل کے وقت کم اور تھوڑی موجود ہو مطلب کہ صرف یہ نہیں کہا جائے گا کہ ذیب افضل لیعنی زید زیادہ فضیلت والا ہے بلکہ کہا جائے گا کہ ذیب افضل مین الکہ لیعنی اگر م سے فضیلت میں زید زیادہ بڑا ہے بابڑی فضیلت والا ہے سو نمازوں کے اندر جب جب بھی تکبیر کا جملہ شروع میں یار کوع میں یا سجدہ میں جاتے وقت جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے تو علم نحو کے قانون کے حساب سے ایسی صورت میں کسی دوسرے اللہ اصغر یعنی چھوٹے اللہ کا وجود تسلیم کرنالازم ہو جائے گا جو کہ ایسا کرنا سر اسر شرک ہو گا یہی وجہ ہے جو قران حکیم میں اللہ کا اسم مبارک اندازً ایک ہز ار بار استعال ہوا ہے لیکن کسی ایک بھی جگہ اللہ کی صفت کے طور پر اسکے متصل اکبر کا لفظ استعال نہیں کیا گیا قران حکیم میں اللہ کے ساتھ جملہ میں لفظ اکبر کل 23 بار استعال ہوئے ہیں بھوتے این میں سے جو تین جگہوں پر رضوان من اللہ اکبر ولذکر اللہ اکبر۔ اور لمقت اللہ اگر جملے استعال ہوئے ہیں بی

تینوں جگہ لفظ اللہ مضاف الیہ ہے اور اکبر صفت مضاف لفظ رضوان لفظ اکبر اور لفظ مقت کی ہے جو تینوں مضاف ہیں، اللہ کے لئے ان مو قعوں پر اکبر کی صفت نہیں ہے۔

قُلُ إِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُیِیْ وَمَحْیَای وَمَهَاتِیْ بِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِیْنَ ﷺ (162-6) اس آیت کریمه میں صلوۃ کے ساتھ مماثل اور برابر کے ارکان زندگی بتائے گئے ہیں یعنی نسک نامی کلچرل ادائیں زندگی بخش کارنا ہے۔ اور ایباموت جس سے ربوبیت عالمین کے کارناموں کو کوئی سہارا ملے۔ ان چاروں چیزوں کو گویار بوبیت عالمین کے ہدف کو حاصل کرنے کے لئے انسان اپنا اوڑ ھنااور بچھونا قرار دیکر زندگی گذارے اس سفر میں شرک سے دور رہے اور کسی کی جسمانی ذہنی غلامی کو قبول نہ کرے اور حیاتی کے سفر میں جتنا ہو سکے اختلافات سے دور رہے کیونکہ انکااصل فیصلہ اللہ کے ہاں پہنچنے کے بعد ہی ہوسکے گا۔ دنیا میں فضول اختلافات کرنے والے وہ لوگ ہوتے جن کو کوئی بھلائی کاکام کرنا نہیں ہوتا۔

### صلوة کی ڈیوتی کرتے وقت خود کوبراہ راست خدائی خدمتگار سمجھو

جناب قار کین! آیت نمبر (125-2) میں رب تعالی نے بادشاہوں اور عالمی عدالت کے جموں کو خطاب کرتے ہوئے فرما یا ہے کہ جس طرح میر انما کندہ ابراہیم قال اِنّی جاعِلُک لِلنّاسِ اِصَاصًا ﴿ (124-2) کے عہدہ پر فائز تھا یعنی دنیا بھر کے انسانوں کا قائد تھا پیشوا، امام اور لیڈر تھا تو تم بھی جب اسکی گدی پر بیٹھ کر حکم انی کر رہے ہو اور عدالت چلارہے ہو خیال کریں کہ اپنے آپ کو کہیں محدود گروہی ننگ دائرہ کا نما کندہ تصور نہ کریں، جب تم لوگ ابراہیم کی مند یعنی جملہ انسانوں کی قیادت کے منصب پر فائز ہو کر فیصلے کر رہے ہو تو ابراہیمی ورثہ سے ملی ہوئی صلاق کو زر تشتیوں والی انفر اوی جامد نماز بنا کرنہ کر سے ہو تو ابراہیمی ورثہ سے ملی ہوئی صلاق کو زر تشتیوں والی انفر اوی جامد نماز بنا کرنہ کر سے منسوب پر فائز ہو کر فیصلے کر رہے ہو تو ابراہیمی ورثہ سے ملی ہوئی صلاق کو زر تشتیوں والی انفر اوی جامد نماز بنا کرنے دائوں نے بتوں کے بتوں کے نام ہیں جو کہ لات ، عزی اور منات بیں ۔ ان کے تفیر میں جناب خاتم الا نبیاء علیہ السلام کو ان بتوں کو سجدہ کرنے والا بنادیا ہے اور دوسری جگہ آگ کو سجدہ کرنے کی حدیث بنا کر بھی کا کھدی ہے تا کہ اس سے اپنے فارس والے آتش کدوں کی تائیہ جناب خاتم الا نبیاء کے عمل سے منسوب علم حدیث کے بہانے حاصل ہو سکے۔ اناللہ وانا الیہ دا جون ۔

حوالہ جات کے لئے میرے مضمون بنام فریاد کو پڑھ کر دیکھیں جو میرے نام عزیز اللہ بوہیو پر بنائے ہوئے فیس بک کی آئی ڈی پر موجو دہے۔

# صلوة في شيول اور گنامول سے رو كتى ہے

اِنَّ الصَّلُوةَ تَنُهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْکَیِ ( 48-29) کئی نمازی لوگ سود کھاتے ہیں رشوت لیتے ہیں اور دیگر اخلاقی جرائم کے بھی مر تکب ہیں اسپر قران کہتا ہے کہ ایسے لوگ نمازی ہوں تو ہوں لیکن مصلی نہیں ہوسکتے اس لئے کہ جب صلوة کی معنی ہے قران کا پیروکار تو پھر ایسا آدمی فحاشی اور اعمال بد نہیں کر سکتا۔ ایسے کئی نمازیوں کو میں شخصی طرح پہچانتے ہوئے بھی انکا تعارف لکھنا صبحے نہیں سمجھتا۔

# نظام صلوۃ قائم کرنے کے لئے لوگ آپ سے الریں گے پھر تو بھی سینہ تان کر مقابلہ کرنا

اِنَّا اَعْطَیْنٰکَ الْکُوْتُرَیُّ فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَمْ ﴿ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَالاَ بُتَرُ ﴿ 108) ہم نے تجھے قران دیا پھر ڈیوٹی کر اس دئے ہوئے نظام ربوبیت کی جو تیرے رب نے دی ہے تجھے کتاب کونز (اس نظام کی ڈیوٹی دینے سے لوگ تجھ سے لڑیں گے پھر ایسے حال میں تو بھی انکے سامنے چھاتی کھول کر سینہ تان کر مقابلہ کے لئے چگنج کرنا) پھر دشمن تیرادم دباکر بھاگ جائے گا۔

# آدمی مسلم اور مؤمن کب بنتاہے

محترم قارئین! سورت توبہ کی آیت نمبرایک تال سولہ تک مشرکین ملہ سے ماضی کے معاہدات اور حال کے نئے معاہدات کا ذکر ہے بھرائی وعدہ خلافیوں اور معاہدات پر کاربندرہ کرامن کے ساتھ انپر عمل کرنے کاذکر ہے سو آیت نمبر پانچ میں جب اشہر حرم کے گذر جانے کی بات کی گئی ہے تو شروع میں انپر کپڑ دھکڑ کے ساتھ انکو محاصروں میں جکڑ ہے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ فیان تابُوا و اقامُوا الصَّلوة و اتوا الزَّکوة فَخُلُوْا سَبِیْلَهُمْ اللّٰ اللّٰهُ غَفُوْدٌ رَّحِیْمٌ ﴿ وَ (5-9) لیخی یہ مشرکین اگر توبہ کریں جن کی توبہ کی صدافت اسوقت قبول کی جائے گی جس وقت وہ آپ کے نظام اقامۃ الصلوٰة اور ایتاء رکوٰۃ کو تسلیم کرکے اسکا حصہ بن جائیں پھر آپ کو حکم ہے کہ فخلوا سبیلهم لیخی انپر سے محاسرہ ختم کرکے انپر لاگو کر دہ ساری پابندیاں ہٹادیں یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کسی کے مشرک بنے رہنے کے بعد بھی اگر وہ اقامۃ الصلوٰۃ لیخی سے ایسے نظام کو قبول کر تاہے جس سے ایتاء زکوٰۃ ہو لیخی رعیت کو سامان پر ورش ملتارہے پھر اللہ بھی الیہ لوگوں کی مغفر سے ایسے نظام کو قبول کر تاہے جس سے ایتاء زکوٰۃ ہو لیخی رعیت کو سامان پر ورش ملتارہے پھر اللہ بھی الیہ لوگوں کی مغفر سے لوگوں کو سامان پر ورش ملے۔ پھر اللہ بھی ایسے لوگوں کے لئے آیت نمبر گیارہ میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ آپ ان کو اپنا دینی بھائی قبول کر وہواہ وہ مشرک بی کیوں نہ ہوں اس آیت نمبر گیارہ سے بعض علماء قران نے انکا ایمان لانا لکھا ہے لیکن انگی ہی بات

غلط ہے قران کیم ای ایت گیارہ میں انکے مشرک رہنے کے باوجود صرف انکی اقامۃ صلاق اور ایتاء زکو ہو کو ماننے کی وجہ سے محاشرہ کے لوگوں کو سامان گذر سفر ملجائے دین بھی آپکاد بنی بھائی تسلیم کرنامر ادہ اس سے ثابت ہوا کہ وہ صلاق جس سے معاشرہ کے لوگوں کو سامان گذر سفر ملجائے دین اس کا قام ہے۔ جہا تنگ بات ہے با قائدہ مسلم ہو جانے کی اس کا قران کیم نے سورت توبہ کی آیت نمبر اٹھارہ میں ذکر کیا ہے سو قار ئین بھائی ان تینوں آیات کو غور سے پڑھیں جن سے یہ بات کھل کر سمجھ میں آجاتی ہے کہ مومن اور مسلم میں کیا فرق ہے صلاق ذکوۃ میں عملی تعاون مشرک کا بھی اللہ نے آیات پانچ اور گیارہ میں قبول کر دیا ہے مؤمن بنا یعنی ایسا انقلابی جو دکتیا یک نُور کہ ٹر السان فی گائوب کہ ٹر السان کی اللہ نے آپ کا نظریاتی بھائی صرف اسکو کہا جائے گا جس کے دل کی گہر انہوں میں ایمان انزے۔ اس مختمر گذارش سے امید ہے کہ صلاق کی معنی سمجھ میں آگئ ہوگی کہ اسکاکل خلاصہ یہ اقیبوا الصلوۃ واتوا الذکوۃ ہے کہ ایسانظام قائم کرنا جس سے رعیت کو سامان پر ورش ملے سویہود و نجو س اور نصار کی نے جب دیکھا کہ قران کی یہ اسلام اسلامی انقلاب کو دنیا پر حاوی کرنے کے لئے بڑی اہم ہے اسلام انہوں نے تحریف معنوی کے ہنر سے صلاق کی معنی آتش پر ستوں والی نماز قرار دے دی جس سے امت فرقوں میں بڑی رہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ ایت نمبر پانچ اور گیارہ سے صلوۃ کا عمل ہر فرمانبر دار شہری خواہ وہ مشرک یہودی مجوسی نصاریٰ وغیرہ ہووہ بھی سرانجام دے سکتاہے جبکہ انکی والی علم حدیث کی نماز غیر مسلم آدمی نہیں پڑھ سکتا۔

اس پر ایک بات بتا تا چلوں کہ ہمارے علا نُقہ میں مہینہ رمضان کے اندر ایک ہندو شخص مسلمان بنا، پھر رات کوعشاء کی نماز جب اسکو جماعت کے ساتھ پڑھائی تو اس میں بیس رکعات تراو تکے بھی اسے پڑھنی پڑی، نماز کے بعد اس نے پوچھا کہ یہ اتنی لمبی نماز تم لوگ ہر روز پڑھتے ہو؟جو اب میں اسے بتایا گیا کہ ہمیشہ نہیں پڑھتے صرف اس مہینہ رمضان تک پڑھتے ہیں اسکے بعد نہیں پھر اسنے جو اب میں کہا کہ اچھا میں ماہ رمضان گذرنے کے بعد مسلم بنوں گا۔

حقیقت میں صلوٰۃ اس کے متعلقہ ماہرین کی میٹنگوں میں پاس کر دہ اسکیموں پر عمل کرنے کا نام ہے۔ جب کہ نماز مقرر اور طئے شدہ ارکان کے پڑھنے اور رٹے لگانے کا نام ہے۔ اس وجہ سے صلوٰۃ نماز نہیں ہوسکتی اور نماز صلوٰۃ نہیں ہوسکتی۔ بخد مت جناب اسپیکر قومی اسیمبلی و چیئر مین سینیٹ پاکستان اسلام آباد بخد مت جناب وزیر اعظم پاکستان اسلام آباد بخد مت جناب مرکزی وزیر تعلیم پاکستان اسلام آباد بخد مت جناب چیئر مین یو نیورسٹی گر انٹس کمیشن اسلام آباد بخد مت جناب چیف جسٹس سپریم کورٹ اسلام آباد

#### سجيك؛

عربی دینی مدارس کے نصاب تعلیم میں پڑھائی جانے والی درس نظامی کی دینیات میں جو امامی علوم حدیث فقہ اور تفسیر باالروایات پڑھائے جارہے ہیں وہ ٹوٹل خلاف قر آن ہیں اس لئے ان جملہ مضامین کو نصاب درس نظامی سے خارج کیا جائے۔ بھم قر آن کہ اَلا بِللهِ الدِّینُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله کو بیہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کے دین خالص سے انسانوں کو تعلیم دی جائے۔ اور فَذَکِّ بِ القُنُ انِ مَنْ یَخَانُ وَعِیْدِ ﷺ کی اس کے دین خالص تعلیم قران سے سکھائے جائیں۔ یُخانُ وَعِیْدِ ﷺ کی اور نصائے دین ، خالص تعلیم قران سے سکھائے جائیں۔

ہماری اس درخواست اور مطالبہ کا ثبوت نہ کورہ أیات قران سے ثابت ہو چکالیکن تاریخ اور اس کے ساتھ ولی عہد محمد بن سلمان نے واشکٹن پوسٹ 28 مارچ کو جو انٹر ویو دیا ہے کہ امریکا اور مغربی ملکوں نے ہمیں پریشر ائیز کیا تھا کہ سوویت یو نین کو ختم کرنے کے لئے وہابیت کو فروغ دیا جائے اور ان کے مدارس اور مساجد میں اضافا کیا جائے یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ بنوعباس کے دور خلافت سے لئے وہابیت کو فروغ دیا جائے اور ان کے مدارس اور نساری کے تیار کردہ علوم کی پیروکار بنی ہوئی ہے جن علوم کو ترکوں سے عہد کے دنوں میں وہابیت کانام دیا گیا تھا۔

سو فقہ القران کا نصاب قران حکیم سے اخذ کر کے اسے عربی مدارس کے دینیات کا نصاب قرار دیا جائے اور ملکی عدالتوں میں امامی فقہوں کے بجاء فقہ القران کے قوانین نافذ کئے جائیں۔

# حکومت سعود بیرامت مسلمہ کے سامنے ولیعبد محمد بن سلمان کے اعتراف گناہ سے وعدہ معاف گواہ

# عزيزالله بوبيو (3532023-0304)

تازہ چند دنوں سے ملکی میڈیا پروسیع پیانے کے حساب سے شہزادہ محمد بن سلمان ولی عہد سلطنت مملکۃ سعودیہ عربیہ کاایک قسم کا اعترافی بیان آیا ہے کہ ہم ذمہ دار سلطنت سعودی حکومت والے ایک عرصہ سے مغربی ملکوں کے دباء پر عالم اسلام میں وہابیت کو فروغ دیتے رہے ہیں۔

# وہابیت کیاہے؟

فرقہ وہابیت کی نسبت حکومت سعود ہے کے جملہ قوانین کا ماخذ واحد بجاء قران حکیم کے صرف اور صرف علم روایات بنامی افرقہ ہے جبکاٹوٹل مطلب ہے ہے کہ دین اسلام کے جملہ قوانین کا ماخذ واحد بجاء قران حکیم کے صرف اور صرف علم روایات بنامی علم الحدیث کو قرار دیاجائے۔ جبکہ اسلامی انقلاب کا فکری مدار اور ماخذ جناب خاتم الا نبیاء علیہ السلام کے زمانہ سے لیکر خلفاء قریش کے دور 132 ہجری تک صرف قران حکیم کی تعلیم پر تھا اور عدالتی باءلاز بھی صرف قران حکیم سے ہی بنائے ہوئے سے اور یہ حکم خود جناب رسولاللہ کو تھا کہ فَذَکِّنْ بِالْقُنْ انِ مَنْ یَّخَافُ وَعِیْدِ ﷺ (45-50) یعنی صرف قران سے لوگوں کو قوانین سناؤ) پھر جو علمی ذخیرہ الل محمد کے نام پر لائے ہوئے انقلاب کے وقت زیدی شیعوں کے ائمہ اربعہ اہل سنت جن کا امام اعظم ابو حنیفہ ہے اس فی عباسی خلفاء کے دور حکومت میں بجاء قران کے علم حدیث کو ماخذ قرار دیکر اپنا فقہ مستنبط کیا تھا اور قرانی باءلاز کا تیار کر دہ ٹوٹل ذخیرہ علم عباسی حکومت نے اقتدار پر آتے ہی جلادیا تھا اور ایکے اس ذخیرہ علم کے جلانے اور دریابرد کرنے کا الزام ہلاکو کے لائے ہوئے انقلاب کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔

محمد بن عبدالوہاب کی شخصیت اور تاریخ پڑھنے کیاب ہمفرے کے اعترافات پڑھی جائے جو انٹرنیٹ پر موجو دہے کہا جا تاہے کہ ہمفرے جو ایک برطانیہ کاسی آئی ڈی افسر تھا اور محمد بن عبدالوہاب کوشنخ الاسلام بنانے میں سارا کر دار اسکاہے بقول کسی کے یہ اصل میں کرنل لارینس آف عربیہ کا فرضی نام ہے جو لارینس سات سال تک مسجد نبوی کا شہر مدینة المنورہ میں پیش امام بھی رہاہے شہزادہ ولی عہد محمد بن سلمان نے جو اپنے حالیہ بیان میں کہاہے کہ ہمنے مغربی ملکوں کے دباء پروہابیت کو فروغ دیاہے سوکرنل لارینس کو مسجد نبوی میں کرم شاہ کے نام سے پیش امام بنائے رکھنا بھی اسی دباء کا ایک حصہ ہو سکتا ہے۔

### علم حدیث کبسے؟

ویسے علم حدیث کو سرکاری پاور سے بنوعہاس کے لائے ہوئے انقلاب کے وقت پہلے سے موجود قران کی خاطر جناب کمر انی کو جلانے کے بعد مسلم دنیا میں رانج کیا گیا بلکہ انکے بنائے ہوئے علم حدیث کی روایات جو انہوں نے رد قران کی خاطر جناب محمد علیہ السلام کے اسم گرامی کی طرف منسوب کر کے لکھی تھیں ان کے حوالوں سے مسلم امت کی تاریخ بھی مکمل فرضی اور جعلی ہے جو اسکے ماخذ علم حدیث کی طرح کی بنادی گئی ہے جس کے اندر تاریخ اسلام کے کئی خلفاء بھی فرضی ہیں اور انکے ادوار کے سیاسی فیصلے اور جنگوں تک کے واقعات بھی فرضی کی طرح کی بنادی گئی ہیں جن کے جھوٹے اور فرضی ہونے پر میس نے قران حکیم کے حوالہ فیصلے اور جنگوں تک کے واقعات بھی فرضی کئی لوگوں نے کہا کہ قران حکیم توجنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، جنگ کر ہلا، سے جات سے دلاکل دئے ہوئی نہروان، جنگ کر ہلا، سے کافی وقت پہلے کا ہے سو آ کیکے قران سے حوالہ جات کیسے درست ہو سکتے ہیں انکے جو اب میں اور میرے دلاکل قرانی کی تائید میں ہر ایسے سوال کرنے والے کی خدمت میں، میں آیت قران حکیم وَلَتَعْلَمُنَّ نَبُاکُا بَعْنَ حِیْنِ ﷺ (88-88) پیش کیا کر تاہوں جبکا ایسے سوال کرنے والے کی خدمت میں، میں آیت قران حکیم وَلَتَعْلَمُنَّ نَبُاکُا بَعْنَ حِیْنِ ﷺ (88-88) پیش کیا کر تاہوں جبکا لیے سوال کرنے والے کی خدمت میں، میں آیت قران حکیم وَلَتَعْلَمُنَّ نَبُاکُا بَعْنَ حِیْنِ ﷺ (88-88) پیش کیا کر تاہوں جبکا لیے سوال کرنے والے کی خدمت میں، میں آیت قران کی حقی کیا میت کی کاب ہے جو قیامت تک آپ کی رہنمائی کرتی گئیڈن کی کاب ہے جو قیامت تک آپ کی رہنمائی کرتی کر ہوگئے۔

# علم حدیث کیوں اور کس نے بنایا

خلیفہ ثانی کے دور میں جب فارس اور روم فتج ہوگئے اور قرآن کیم کے بتائے ہوئے اطلاع کے مطابق کہ یہود خبیر و مدینہ سے جناب خاتم الا نبیاء علیہ السلام کے زبانی آرڈر سے بغیر جنگ کے جلاوطن کئے گئے تھے بحوالہ (6-2-59) سورۃ الحشر) علم حدیث کے جنگ خیبر کا واقعہ تو جناب رسالت مآب اور نزول قرآن کے زمانہ کی بات ہے اسکے باوجو د جنگ خیبر سے متعلق ہز ارول حدیثیں بنائی ہوئی جنیں جنگ کے حوالہ سے جناب رسول کو ایک یہودی سر دارکی نئی بیابی ہوئی صفیہ نامی بیوہ دلہمن بیابی گئی ہو وہ بھی بغیر زکاح کے۔ میں نے یہ مختصر بات صرف اسلئے لکھی ہے کہ قار کین لوگ علم صدیث کے بتائے ہوئے فرضی واقعات، تاریخ اور کم سے کم جناب رسول کی ازواج مطہر ات کے بارے میں دی ہوئی غلط معلومات کو مشت نمونہ خروار سمجھ لیس کہ جب رسول علیہ السلام کے دور کی جنگ خیبر ہی فرضی بی جنگ میں یہودیوں کے سر دار کے قتل ہوجانے کا قصہ بھی فرضی اور اسکی صفیہ نامی دلہمن کو السلام کے دور کی جنگ خیبر ہی فرضی بی جنگ میں نہیں خوبر کی جائے کہ کتنے جھوٹ ہوگئے جس ناکر دہ جنگ میں خیبر کا قلعہ توڑنے والا علی اور اسکو اسوقت آئکھوں میں در دہونے کا قصہ بھر جنگ خیبر کے حوالہ سے علی داپہلا نمبر وغیرہ تاریخ کے یہ گئے تو جھوٹ بن گئے جن کاروایات کے حوالوں سے میں اس مختصر مضمون عبیں بیراواطلم بھی خبیں کر سکتا۔

سوعلم حدیث جو بنوعباس کے دور سے مسلم امت کے اندرانکی در سگاہوں اور عدالتوں کے تعلیمی اور قانونی نصاب کا قران کے عیوض متبادل بنایا گیاہے جس میں جنگ خیبر کے ہونے سے متعلق قران حکیم نے جو تردید بھی فرمائی ہے اب بقیہ جو مسلم تاریخ ہے جس کے بعد از نزول قران کے جتنے بھی واقعات ہیں ان پر قارئین لوگ خود غور فرمائیں کہ ان میں کتنی سچائی ہوگی۔

# علم حدیث کی کوالیٹی

قار کین حضرات بخاری کی اس حدیث پر بھی غور کریں جس میں کہا گیا ہے کہ وہ زمانہ بہت قریب ہے جب کہ مسلمان کا بہترین مال کر بیال ہوں گی جن کو وہ پہاڑوں کے دروں اور جنگلوں میں لے جا کر چلاجائے اور اپنے دین کو فتنوں سے محفوظ رکھے۔ میں اس حدیث پر اپنی طرف سے کوئی تبھر ہ کرنے کے بجاء قار کین کی خدمت میں ایک ایت قران پیش کر تاہوں پھر آپ خود محا کمہ کریں کہ قران کس طرف بلا تا ہے اور علم حدیث کس طرف؟ فرمان ہے کہ آیائے کہا الَّذِیْنَ اُمَنُوْا مَا لَکُمُ اِذَا قِیْلَ لَکُمُ اَنْفِیُوْا فِیْ سَبِیْلِ لَا اِعْلَیْ اِلَّا اِللَّهِ اِثَّاقَلْتُمُ اِلَى الْاَدِیْنَ اُمَنُوْا مَا لَکُمُ اِنْفِیُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللَّهِ اِثَّاقَلْتُمُ اِلَى الْاَدِیْنَ اُمَنُوا مَا لَکُمُ اِنْفِیُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللَّهِ اِثَّاقَلْتُمُ اِلَى الْاَدِیْنَ اللَّهِ اِنْکُلُوا اللَّهِ اِنْکُلُم اِلْاَ اِللَّهِ اللَّهِ اِنْکُلُم اِلْاَ اِللَٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

میں یہاں مملکۃ سعودیہ کے مدار لمہام ولیعبد محمد بن سلمان کے انکشاف کی روشنی میں کچھ گذار شات عرض کرناچاہتا ہوں جس میں وہ فرماتے ہیں کہ وہابیت کو فروغ دینے کے لئے ہمیں مغربی طاقتوں نے انکے لئے مدارس اور مسجدیں زیادہ سے زیادہ بناکر دینے کا تھکم دیاتا کہ ان مر اکز کو ہم سوویت انقلاب کوشکست دینے کیلئے کام میں لاسکیں

یہاں قار کین غور فرمائیں کہ قران کا فلسفہ عورت و مر دکی برابری کی تعلیم دیتا ہے (228–2) علم حدیث کی روایات عور توں کے لئے جہم میں جانے کی بڑی تعداد قرار دیتی ہیں علم وحی کی تعلیم قران سے ہی مار کسزم میں ذاتی ملکیت کی نفی کا نظریہ اختیار کیا گیاہے اور قران حکیم میں غلامی کو ناجائز قرار دیا گیاہے اختیار کیا گیاہے اور قران حکیم میں غلامی کو ناجائز قرار دیا گیاہے اور قران حکیم میں غلامی کو ناجائز قرار دیا گیاہے اور قران حکیم میں غلامی کو ناجائز قرار دیا گیاہے ہے۔ جبکہ قران حکیم نے انسانوں کو بتایاہوا ہے کہ گان النّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً اللّٰ وَاللّٰ مَا اللّٰ اللّٰ

کی طرف لوٹ کر آؤ(174-7)مطلب کہ شکست فارس اور روم کے ازالہ کیلئے یہود مجوس اور نصاریٰ کے حکمر انوں نے اپنی شکست اور مستقبل میں اسکے ازالہ کیلئے تینوں مفتوحین نے اپنے دانشوروں کی تھنک ٹئنک بٹھائی کہ وہ غور کریں اور اساب شکست کے ازالہ کیلئے کوئی راستہ بتائیں توانہوں نے جوریورٹ تیار کی وہ یہ تھی کہ عربوں کی یہ فتح انگی اپنی نہیں ہے یہ انگی فتح انکو ملی ہوئی کتاب قران کے انسان دوست اصولوں کی ہے سواب جو ان سے بدلہ لینا ہے تووہ قرانی تعلیم سے بدلہ لیا جائے جس کے رد میں قران کو لائے ہوئے نبی کے نام سے منسوب حدیثوں کا ایساعلم بنایا جائے جو وہ عرب پھر سے ہماری طرح کے کئیپیٹلسٹ بنجائیں اور نبی کے اولین ساتھیوں کی مذمت میں اب جو ہم علم حدیث کی روایات تیار کریں اٹمیں رسول کو ان روایات کے اندر ایسے افراد بطور اُل کے دیں جن کے ساتھ اصحاب رسول کی رقابت کی روایات تیار کریں ان روایات کے اندر پھر رسول کی جاء نشینی اور خلافت کا استحقاق حکم قران میرٹ (124-2) کے بچاء آل کے رشتہ کا استحقاق قرار دیکر نبی کے ساتھیوں کو انکے حق کا غاصب اور دشمن ال رسول تھہر ائیں۔اور ہمارے بنائے ہوئے علم حدیث سے مسلم امت ہمیشہ فر قوں میں منقسم ہو کر آپس میں دست و گریبال رہے پھر مجوسی یہو دی اور نصاری کے ان دانشوروں کو امامت کے القاب دیکر مسلم امت میں داخل مشہور کیا گیا پھر آج تک ان جبہ یوش اماموں کے تیار کر دہ علوم کو بجاء قران کے اسلامی تعلیم کا نصاب قرار دیا گیا جن کا علم ال رسول اور اہل بیت کے القاب سے آج تک امت مسلمہ کی در سگاہوں میں پڑھا پڑھایا جارہا ہے۔ انگریز جب ستر ھویں صدی عیسوی میں تجارت کے بہانے سے ہندستان میں آیا تو اسنے سوسواسؤسال تک اپنے یاؤں جمالئے تھے اسپر ہند کے عوام نے اٹھارہ سوستاون میں اپنے مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو قائد بناکر ا نگریزوں کے خلاف تحریک چلانے میں شروع ہو گئے انگریزوں نے بڑی شدت سے مقابلہ کیااس جنگ کوانہوں نے غدر کی جنگ کا نام دیاجسکی معنی غداروں کی جنگ انگریزوں نے گر فتار شدہ سارے لو گوں کاسر قلم کرکے انکوسزاء موت دی باد شاہ بہادر شاہ ظفر کو بیٹوں سمیت گر فتار کر کے رنگوں لے جاکر قتل کر دیاان دنوں اس جنگ میں مولانا محمد قاسم نانوتوی بھی بڑے پئانے پریہ جنگ لڑ رہے تھے جسکو شاملی کے محاذیر اسکے لشکر سمیت گر فقار کیا گیاعام سپاہ والے تو سزاء موت قبول کرکے واصل باللہ ہو گئے البتہ مولانا محمد قاسم نانوتوی کو کہا گیا کہ آپ اگر ہمارے دوشرط قبول کریں گے تو آپ کی سزامعاف اور آئندہ آپ ہمارے دوست ہوں گے مولانانے کہا کہ شرط بتاؤ!!وہ شرط بتائے گئے کہ آپ ایک دینی مدرسہ قائم کریں جس کے اندر علم حدیث کی کتابیں بخاری مسلم تر مذی ابو داؤ د نسائی ابن ماجدیه صحاح ستہ کے نام سے پڑھائیں پھر ان کتابوں کے استاد تیار کرکے سارے ہندستان کے عربی مدارس میں انہیں وہاں بھیج کران کتابوں کو پڑھانے کیلئے مقرر کریں۔ دوسراشر طبیہ ہے کہ آپ ایک فتویٰ جاری کریں کہ آج کے دور میں اگر کوئی شخص اپنے لئے نبی ہونے کی دعویٰ کرے تو محمد علیہ السلام کی ختم نبوت پر کوئی اثر نہیں ہوسکے گا پھر نانوتوی صاحب نے یہ دونوں شرط قبول کئے اور انکے اوپر عمل بھی کیا مدرسہ دارالعلوم دیوبند قائم کرناتوعالم آشکار چیز ہے اور جناب خاتم الانبیاءعلیہ السلام کے بعد کسی کے نبی بننے کی بات بڑی چالا کی سے لکھی ہے وہ بھی حدیث کی کتاب تر مذی کی ایک ایسی بوٹس حدیث کے بہانے سے جس میں لکھاہوا ہے کہ سات آ سانوں کی طرح سات زمینیں بھی ہیں اور ٹیجلی ہر زمین میں آ پکے آدم کی طرح آدم ہے نوح کی طرح

نوح ہے ابراہیم کی طرح ابراہیم ہے موسی کی طرح موسی اور عیسیٰ کی طرح عیسیٰ ہے اور محمد علیہم السلام کی طرح ایک اور بھی محمد ہے۔ مولانانانو توی صاحب نے یہ فتویٰ اپنی ایک کتاب بنام تحذیر الناس میں لکھی ہے یہ کتاب مکتبہ دارالا شاعت اردوبازار کراچی کی شائع کر دہ ہے جسکی ایک کا پی میں نے بھی اپنے پاس خرید کر کے رکھی ہوئی ہے انگریز اس فتویٰ سے کیا کام لینا چاہتا تھا یہ بات سمجھنا کوئی مشکل مسکلہ نہیں ہے البتہ مرزائی لوگ مرزاغلام احمد قادیانی کی نبوت کی تائید میں نانو توی صاحب کی اس فتویٰ کا سہارا بھی لیتے ہیں اور مدرسہ دارالعلوم دیوبند کے قیام سے پہلے جو مدارس عربیہ کے دوعد د نصاب تعلیم ہندستان کے مدارس عربیہ میں جاری شھے ایک بنام درس نظامی جو مولانا نظام الدین سہالوی نے اور نگ زیب کے زمانہ حکومت میں ترتیب دیا تھادوسر انصاب مولانا عبدالحکیم سیالکو ٹی کے نام سے ترتیب شدہ سیالکو ٹی نصاب رائے تھے۔

ان د نوں کے اندر حدیث کی مذکور جھ عد د کتابیں نصاب میں شامل نہیں تھیں کسی کو جستجو کا شوق ہو تووہ کتب فروشوں کے ہاں کتاب" تاریخ درس نظامی" خرید کریڑھے جو میں نے بھی تین عدد جداجدامصنفین کی لکھی ہوئی کتابیں خرید کرکے رکھی ہوئی ہیں۔ میں یہاں قارئین کی توجہ میذول کرائوں گا کہ وہ غور کریں کہ انگریز جن دنوں برصغیر میں تجارت کی آڑ میں آئے تھے کھر انہوں نے عوام کے مذاہب اور انکی تعلیم کے نصاب پر کیا کیاتو تحقیق کی ہوئی تھی جو کم سے کم دین اسلام کے نام کے عربی مدارس کے نصاب تعلیم میں انہوں نے کیاتو کمی محسوس کی جو انکے بڑوں نے آج سے جو دہ سوسات سال پہلے عباسی خلافت کے شر وع میں جو خلاف قران اور قران کے رد میں مسلم امت کے نصاب تعلیم میں دینیات کے نام سے علم حدیث علم فقہ علم کلام اپنے امامی دانشوروں سے لکھوا کر اسے دینی تعلیم کے نام سے داخل نصاب کر ایا تھا۔ انہوں نے اسے ہندستان کے عربی مدارس کے نصاب درس نظامی میں نہیں پایا اور لے دے کے جو خلاف قران کتاب حدیث مشکوۃ اور امامی فقہوں کا موضوع نصاب میں موجو د تھا تو انکا مُأخذ اصحاب رسول اور جناب رسول پر تبراسے بھر پور ، علم حدیث نصاب میں نہیں تھا اسے انگریز نے مولانا محمد قاسم نانو توی سے اسکی اپنی سزاءموت کے بدلے میں اسلام کے لئے سزاءموت بنام صحاح ستہ نامی علم حدیث کی تعلیم کی صورت میں قبول کرائی جو انگریزاینے اکابرین کے تیار کر دہ اسی امامی علوم کے متعلق ضرور جانتے تھے۔ کہ اس نصاب کو پڑھنے والی امت تہمی بھی سیائی اور حقانیت پر متحدہ ہو کر مخالفوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گی کیونکہ علم روایات میں ایک حدیث ایسی بھی ہے کہ اختلاف امتی دحمة۔ یعنی میری امت کے آپس میں اختلاف رحمت ہیں جبکہ قران حکیم نے اختلاف اور تفریق ڈالنے والوں کے لئے عذاب عظیم لکھا ہے(105-3) اور اختلاف ڈالنے والوں کے بارے میں قران کا فرمان ہے کہ وَانَّ الَّذِیْنَ اخْتَلَفُوْا فِي الْکِتْبِ لَفِيْ شِقَاقٍ بَعِیْدٍ 🟝 (176-2) یعنی اختلاف کرنے والے دور کی بد بختی میں ہیں پھر جو مولانا محمد قاسم نانوتوی نے انگریز حکومت کے کہنے پر اپنی جان بچانے کیلئے علم حدیث کا موضوع درس نظامی میں شامل کیا تو اسکے قائم کر دہ مدرسہ دارالعلوم دیوبند کے ثناخوانوں نے اتنی حد تک مدرسہ کی تعریفیں لکھی جو ہمیں ہمارے استادوں نے سنایا کہ جناب نانو توی کو نیند میں جناب رسول علیہ السلام کی زیارت ہوئی

اور خود آں جناب نے ایک عصاسے مدرسہ کے بلاٹ کی لکیر تھینج کر فرمایا کہ اس جگہ پر مدرسہ قائم کرو۔ اور نانو توی صاحب اپنے احباب کو کہا کہ کرتے تھے کہ ہم نے جو انگریزوں کے خلاف جنگ نثر وع کی تھی اس میں شاملی کے مقام پر شکست کے بعد اب اس جنگ اور جہاد کو ہمنے علم کی جادر پہنائی ہے۔ آگے چل کر کئی علاء ہند مدرسہ دبوبند سے تعلیم حاصل کرنے کے بعدیا وہاں سے جاری کر دہ موضوع علم حدیث کا نصاب بذریعہ درس نظامی کے پڑھنے کے بعد بریلوی بھی ہوئے اہل حدیث بھی ہنے اور شیعے بھی ہنے اور ایسے کئی لو گوں سے ہماری شاسائی بھی رہی اور پہ کرشمہ شاید"اختلاف امتی دحمۃ" جیسی حدیثوں کاہو۔ایک حدیث پہ بھی ہے کہ "اهل الجنة بلد" ایعنی جنت میں جانے والے ہیو قوف ہوں گے، ایسی روایات سے ثابت ہو تاہے کہ زوال روم وفارس کے دنوں میں مفتوحین حکمرانوں نے ضرورایی حدیثیں مسلم امت کیلئے بنوائی ہیں جووہ دین کے اندر عقل سے کام نہ لیتے ہوں تا کہ وہ کھر د شمنوں کی ساز شوں کو بھانپ نہ سکیں اسی وجہ سے معلوم ہو تاہے کہ شہز ادہ ولیعبد محمد بن سلمان کے بقول کہ سوویت یو نین کو ختم کرنے کیلئے ہمیں مغربی ملکوں نے تیار کیا کہ ہم وہابیت کو فروغ دینے کے لئے انکے زیادہ سے زیادہ مدرسے قائم کریں اور زیادہ سے زیادہ مسجدیں بنائیں۔انگریزوں نے بہ حکم بھی شاید اس لئے دیا ہو کہ اگر ہماری بہ جنگ سوویت یو نین سے سر د جنگ ہو گی تو مسلم لو گوں کی مساجد کے واعظی مولویوں سے سوویت والوں کو اللہ کامئکر اور کافر کہلوا کر کامریڈوں کامعاشر وں میں رہنااجیر ن بنادیں گے اور اگر مقابلہ کی نوبت گرم جنگ تک بہنچی تو ہم ان مسجد وں اور مدر سوں کو اپنے سیاہ کیلئے کمین گاہوں کے طور پر استعال کریں گے جو اگر یہ وار ڈور ٹو ڈور بھی شروع ہو جائے تو ان مساجد اور مدارس کو محلے محلے میں مور چوں اور چھاونیوں کے طوریر استعال کریں گے پھر وہاں اگر مخالف فوج والے جوابی حملے کریں گے تو کم سے کم مسلم دنیا والوں کو بیو قوف بنانا آسان ہو گا کہ دیکھو دیکھو سوویت یونین کے کافر دہریے منکرین خدا دینی مدارس اور مساجد پر حملے کر رہے ہیں سومسلم امت کا ذہن اگر علم حدیث کا تعلیم یافتہ ہو گاتو یقیناً ہم سوشلسٹ بلاک کے مقابلہ میں ساری مسلم امت کو اللہ کے ساتھ محبت کے نام سے میدان جنگ میں لے آئیں گے جو ہمارے لئے گویا کہ مفت کی آرمی ہو گی لیکن اگر مسلم امت والے کتاب قران پر چلے تو قران نے انکو بتایا ہوا ہے کہ جو مسجدیں فرقہ وارانہ منافقانہ مقصد سے بنائی گئی ہیں ان میں ایک قدم بھی نہ رکھوا نکا بنیاد ہی ریت پر ہے جو اسکے مکین پھسل کوسیسے کس جہنم میں جاگریں گے۔ (سورت التوبہ آیت نمبر 107-108-109) سعودی ولیعبدنے اینے اعتراف گناہ کے بیان میں بیہ تو کہاہے کہ ہم اپنے ملک کی قدامت پیند مذہبی پیشوائیت کو مشکلوں سے راضی کرچکے ہیں سو ولیعہد کی ایسی بات کا ہمیں علم نہیں ہے کہ انہوں نے ملاؤں کو کس حد تک راضی کیاہے؟ کیوں کہ ملاؤں کو سامر اج کے کہنے پر جو اختیارات دلائے ہوئے تھے وہ خبر نہیں کہ صرف سوویت یونین کے زوال تک محدود تھے یا اسکے علاوہ بھی عالمی سامر اج کواپنے فرستادہ جبہ یوش کرنل لارینس آف عربیہ کی طرح کہیں خطیب اور امام الحرمین کے مناصب پر اس لئے توبر اجمال نہیں کیاہواہے۔ جو اگر دنیاسے قران کو ختم نہیں کیا جاسکتا تو متن قران میں اتنی تو تحریفات شامل کر وجواصل قران ملاوٹی حروف کی جنمجھٹ سے آزاد نظر ہی نہ آسکے اور بیہ کام سعو دی کی مذہبی

پیشوائیت نے بھی کیاہے اسکے بارے میں معلوم ہواہے کہ پاکستان کے لاہوری وہابیوں کے مقابلہ میں سعودی بہت پیچھے اور کم ہیں اور پاکستان کی وہابی ٹیم سعو دی حکومت کی مالی سیاسی اور انتظامی بیسا کھیوں پر قران کا قلع قبع کر رہی ہے۔ جسکا صحیح اندازہ معلوم نہیں کہ پاکستان سر کار اپنے ملک کے وہابیوں کی قران کے ساتھ جو چیرہ دستی ہے اس کو سعو دی حکومت کے کہنے پر چبعتہ بنائے ہوئے ہے یابر اہ راست عیسائی مذہبی ہیڈ کوارٹر ویٹیکن سٹی کے کہنے پر پایینٹا گان کے کہنے پریہ سب کچھ کیا جارہا ہے یہ بات میں اسوجہ سے کر رہا ہوں جو مجھے مرکزی وزیر تعلیم پاکستان سید غلام مصطفیٰ شاہ مرحوم نے بات بتائی تھی کہ رائیونڈ کی تبلیغی جماعت کے ہیڈ کے رائیونڈ کی گر جائے پادری کے ساتھ بڑے گہرے اور مخفی تعلقات ہیں اور مساجد کے ممبر سے قران کو معزول کر کے اسکی جگہ پر قران سے جاہل مولویوں کے تیار کر دہ تبلیغی نصاب کی کتاب کی تعلیم و تدریس کو لانے میں تبلیغی جماعت کابڑا معنی خیز کر دارہے اور انگریز حکومت نے جب دیکھا کہ ہم نے مولانا محمد قاسم نانو توی سے علم حدیث کاموضوع قران کے مقابلہ میں سارے ہند ستان کے مدارس میں مروج کرانے کیلئے شروع کرایا تھا کہ خاص کر کے مسلم لوگ انگریزوں کے مقابلہ میں اٹھارہ سوستاون جیسے بلوہے میں دوبارہ شریک نہ ہو سکیں بمثل گئے تھے نماز بخشوانے الٹاروزے گلے میں پڑگئے کی طرح خو د مولانانانو توی کے پہلے شاگر دشیخ الحدیث اور شیخ الہند مولانا محمود الحسن کو ہمارا کٹر دشمن ابوالکلام آزاد ہائی جیک کر گیاسوا نگریزوں نے اس چوٹ کے ازالہ کیلئے موجودہ رائیونڈوالی تبلیغی جماعت کو بدل قائم کرکے اولاخانقاہ نظام الدین اولیاء دہلی میں اسکا مرکز قائم کیا تھا کہ وہ اپنے مخصوص نصاب تعلیم کے ذریعے امت مسلمہ کے ہاتھوں سے قران کو چھین سکیں اور جو انکواندیشہ ہوا کہ شیخ الہند مولانامحمود الحسن کی وجہ سے جوہندستان کے مسلم لوگ انگریز مخالف سیاسی تنظیموں میں جائیں گے سو کیوں نہ انکو تبلیغی جماعت کے نصاب تعلیم سے دنیاوی امور سے متنفر کر کے صوفیا کی طرح موتوا قبل ان تموتوا یعنی مرنے سے پہلے ہی مرجاؤ کے نظریہ پر گھر کے بیوی بچوں سے بھی دور کیا جائے ان سب باتوں کے مد نظر حکومت پاکستان کی نادیدہ پالیسی میکر حکمر ان ٹیم جو اہل حدیثوں سے بھی قران حکیم میں ملاوٹوں جیسے جرم پر ان سے کو ئی بازیرس نہیں کر رہی ساتھ میں تبلیغی جماعت کو بھی انکی عنایات کی وجہ سے انکے سفری سامان کی تلاشی سے استثناملی ہوئی ہے؟ جبکہ یہ بات مشہور ہے کہ یہ لوگ منشیات اور اسلحے کی تجارت بھی کرتے ہیں اور اگر سر کاری ملاز مین جماعت کے ساتھ حالیس دن یا جار مہینے جماعت کو دینا جاہیں تو حکومت کا چھٹیوں کیلئے شیڑول ایکے آڑے کیوں نہیں آتا اور ملک کے تعلیمی اداروں میں بالخصوص یو نیورسٹیوں میں تبلیغی جماعت کے آنے جانے پر کیوں کوئی روک ٹوک نہیں ہے جووہ نئی نسل کے جوانوں کو تعلیم سے محروم کرنے کیلئے انکے جاہلانہ نصاب تبلیغ جو کہ مکمل طور پر خلاف قران بھی ہے اسکے پڑھنے پڑھانے کے ذریعے تبلیغ کرنے کے بہانے سے انکو عالمی علمی دھارے کی در سگاہوں کی سائنسی، آئی آر اور میڈیکل وغیر ہ کے موضاعات کی نصابی تعلیم سے کیوں محروم کیا جارہاہے؟ اور جماعت کے وفود پر کالجوں اور یونیور سٹیوں میں داخلہ پر وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی طرح صرف پنجاب میں ہی کیوں یورے ملک میں بندش کیوں نہیں عائد کی جاتی بلکہ اس سے بھی بڑھ کرخود تبلیغی جماعت کے جاہلانہ اور خلاف قران نصاب کی تبلیغ کے اوپر اور مکمل طور پر انکے جماعتی ڈھانچے پر ہی بندش کیوں نہیں عائد کی جاتی تبلیغی جماعت کا نصاب تبلیغ زیادہ سے زیادہ علم

روایات پر مبنی ہے جن روایات میں سے کوئی ایک بھی روایت قول رسول نہیں ہے اس لئے کہ خود فرمان ربی ہے کہ اگر ہے ہمارا نبی کوئی ساایک بھی قول اپنی طرف سے جاری کر ہے توہم اسے طاقت سے پکڑ کر اسکی رگ حیات کاٹ دیں گے۔ (سورت الحاقہ آیت کاٹ 44 تا 44 تا 46) پھر پاکستان سرکار جو اسلامی حکومت کہلانے کی دعوید ارہے کیوں غیر قرانی بلکہ خلاف قران نصاب تعلیم پڑھنے پڑھانے والی تنظیموں اور مدارس دینیہ سے باز پر س نہیں کر رہی ہے ؟۔ مدارس عربیہ کے نصاب تعلیم میں پہلے دور میں ترجمہ قران حکیم کی بھی تعلیم نہیں تھی صدر ضیاء الحق جیسا بھی تھا اسنے فاضلین درس نظامی کو مجبور کیا کہ اگر وہ اپنی ڈگری ایم اے کے برابر کر اناچاہتے ہیں تو درس نظامی کے نصاب تعلیم میں درسی طور پر ترجمہ قران پڑھنا تو شامل کریں پھر ستر ہ گریڈ حاصل کرنے کی لالچ میں درس نظامی کے اندر ترجمہ قران کے حق کی ادائی کے ساتھ قران پڑھنا شامل کیا گیا جو بھی وہ فار ملٹی کی حد تک۔ ورنہ نصاب درس نظامی کے اندر ترجمہ قران کے حق کی ادائی کے ساتھ آج بھی ترجمہ نہیں پڑھایا جاتا۔

جب مولانا محمود الحسن شخ الهند نے كا مگريس كے ساتھ آزادى كى جنگ ميں شريك ہوكر كام كرنے كا جب معاہدہ كيا تو الكريز سركار نے ايك طرف اسكے مقابلہ كے لئے تبليغى جماعت كو ميدان ميں لا يا تو دوسرى طرف مولانا قاسم نانوتوى كے فرزند جو انظامى طور پر مدرسہ كے مہتم تھے اسے انگريزوں نے شخ الهند سے كاٹے ركھنے كے لئے شمس العلماء كا خطاب ديا اور ساتھ ميں ايك رقبہ زرعى زمين كابطور جاگير بھى عنايت كى اسپر مدرسہ دارالعلوم ديوبند كے انگريز پرست علماء كاگروپ بڑا خوش ہوا جنہوں نے شمس العلماء مولانا محمد احمد كى قيادت ميں يو پى كے انگريز گور نر مسٹر سر جيمس مسٹن كو يكم جنورى 1915ء كو دارالعلوم ميں تشريف لانے كى دعوت دى پھر گور نركواسكى آمد پرخوشامدى خير مقدم اور شكريہ كے سپاس نامے بھى پیش كئے گئے اور تاج برطانيہ سے وفادارى اور فرمانبر دارى كا بھى يقين دلايا اور اس دور كے بے باك آزادى پيند قلدكاروں نے نانوتوى كے بيٹے اور اسكے متوسلين كے گئے كس كر كمان براور ئيس پہنچا تے تھے جسكے تفصيل كے پاس تحريك ريشى رومال اور ديگر ذرائع سے حضرت شخ الهندكى جملہ انگريز دهمن سرگر ميوں كى رپور ٹيس پہنچا تے تھے جسكے تفصيل كے لئے پروفيسر ڈاکٹر ابوسلمان شاہ جہان پورى كى كتاب "مولانا عبيد اللہ سند ھى اور اسكے مخوص معاصر "بڑھكر ديكھيں۔

جس طرح انگریزوں نے مدارس عربیہ کے اندر وہابیت یعنی علم حدیث کو درس نظامی میں شامل کرایا کہ کوئی مسلمان انگریزوں کے خلاف کسی سیاسی ہلچل میں شامل نہ ہو اسیطرح انہوں نے 1917 میں مارکس ازم کے فکر پر ماسکو میں لینن نے جو انقلاب لایاتو مغرب کے سارے بور پی ملکوں کے لئے بر طانیہ کو خطرہ ہوا کہ لینن کا انقلاب انکونہ نگل جائے اسلئے انہوں نے بر صغیر کا ہندو مسلم کے نہ ہبی بنیاد پر بٹوارہ کرایا تا کہ مسلم لوگ انکے اندر علم حدیث کی تعلیم کے انڑسے اور تبلیغی جماعت کی مخصوص خلاف فران نصاب کی وجہ سے ضروریہ لوگ لینن کے انقلاب کا ساتھ نہیں دیں گے اور انکے اللہ کے وجو د کے انکار کے نظریہ کی وجہ سے وہ مغربی اتحادی ملکوں کا ساتھ دیں گے تو ایس جنگ میں ہم اپنے گوروں کو مر وانے کی جگہ اگلے جنم میں جنت اور اس میں حوریں حاصل کرنے کے لئے عربوں اور یا کتانی مسلمانوں کو سوویت یو نین کے خاتمہ کیلئے استعمال کریں گے گویا انکے ساتھ جنگ کو کفر اور

اسلام کی جنگ مشہور کریں گے پھر جب فتح ہوگی تووہ عالمی سامر اج کے اتحادی ممالک کی ہوگی گویابر صغیر کا بٹوارہ مذہب کے بنیاد پر اور مسلم ملکوں کا آگے چل کر مذہب کے نام سے بٹوارہ انڈو نیشیا کیھو کھ سے ایک عیسائی اسٹیٹ بنام مشرقی ٹیمور پاکستان کی مدد سے قائم ہو چکی ہیں، ہمارے ایسے سارے منصوبے مستقبل میں پاکستان کی معاونت سے تعلق رکھتے ہیں۔

انگریز سر کار عالمی سامراج نے صرف اتنے پر اکتفانہیں کی بلکہ آگے یہ بھی کارستانی شروع کی جو وہابی اہل حدیثوں کے ہاتھوں انجیل کی طرح کئی قران حرفی اور لفظی تحریفات کے ذریعے تیار کرانے شروع کئے جو مصر کویت سعودی اور پاکستان جیسے ممالک کو وہانی اہل حدیثوں کی سریر ستی کرنے اور انکا تحفظ کرنے کا بھی حکم دیا جس سے وہ دل جمعی کے ساتھ ایک قران کی جگہ کئی قران بناکر تیار کریں پھر اس سلسلہ میں مصروالے اہل حدیثوں نے چار قران تیار کئے دو کویت والوں نے چار عد د سعو دی وہائی اہل حدیث مولویوں نے تیار کئے جن میں کا ایک قران البوزی کے نام پر اپنے سر کاری مکتبہ الفہد کی ایک ویب سائیٹ پر قران البوزی کے نام سے بھی رکھاجو ساری دنیا کے لو گوں نے پڑھامیں نے بھی پڑھا بلکہ میں نے اسکے بارہ ملاوٹی تحریفی کلمات پر " قرآن پر حملہ " کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی اور اسمیں یہ ثابت کر کے د کھایا کہ ان تحریف شدہ لفظوں کی معنی پہلے کیا تھی اور اب اضافی حروف کی ملاوٹ کے بعد معنی بگاڑ کر کیا ہے کیا بنائی گئی ہے دیگر ممالک کے وہائی اہل حدیثوں کے مقابلہ میں یا کستان کے وہائی اہل حدیث بازی لے گئے جنہوں میں سے صرف شہر لاہور کے اہل حدیث جو ماہوار رسالہ رشد بھی شائع کرتے ہیں انہوں نے سولہ عد دحر فی ملاوٹوں والے قران تیار کرنے کا فخریہ اعتراف کیاہے ایکے ایسے ملحدانہ عمل پرپنجاب کے گورنر سلمان تا ثیر نے وزیر مذہبی امور پنجاب کی معرفت انکوشو کازنوٹیس دلایا کہ قر آن میں بہ تحریفی کام بند کرواسکا عملی جواب تولا ہوری اہل حدیثوں نے یہ دیا کہ ہمارایہ کام علمی قشم کاہے اور ہمارے بیہ تیار کر دہ سارے قر آن سعو دی حکومت کے حوالے کئے جائیں گے جو وہ انکویرنٹ کے فارم میں لے آئیں گے آگے پھر یہ بھی ہوا کہ اس گورنر کو اسکے سر کاری گن مین گارڈ کے ہاتھوں ایک جھوٹے الزام کے تحت قتل کرایا گیانہ صرف اتنابلکہ کچھ دنوں بعد اسکے بیٹے کو بھی نامعلوم اغواکاروں کے ہاتھوں اغوا بھی کرایا گیا تھا ہمارے ساتھ نوجوانان اہل حدیث نے یہ تک بھی ذکر کیا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی ماں کالال ہمارا بال بھی بریا نہیں کر سکتا ملک کی طاقتور ایجنسیاں ہمارے ساتھ ہیں ائکی ایسی دعویٰ کی تصدیق ہمیں سعودی حکومت کے ولی عہد محمہ بن سلمان کے تازہ بیان سے ہوئی ہے جوانہوں نے کہا کہ مغربی ملک ہم پر دباء ڈالتے آرہے ہیں کہ ہم وہابیوں پر فنڈ خرچ کریں ان کے ادارے قائم کرائیں وغیر ہسوسعودی حکومت توامت کے سامنے وعدہ معاف گواہ بنگرماضی کے ایسے عمل سے دستبر دار ہور ہی ہے ہم حکومت پاکستان کے پالیسی میکر بے ور دی حکمر انوں کی خدمت میں اپیل کرتے ہیں کہ عالمی سامر اج نے جو سوویت یونین کے خاتمہ کے لئے مذہبی مافیاؤں کی معرفت جتنے بھی اسلام کے نئے نئے ماڈل امت کے اندر مروج کرائے تھے ساتھ ساتھ جاتے جاتے کاسہ لیس مذہبی عفریتوں کے ہاتھوں یہودیوں کے سے عمل علم وحی کی کتاب میں تحریفات کا جو کام شروع کر ایا تھا اور لاہوری اہل حدیثوں نے اپنے ماہوار رسالہ "رشد" کے جلد 20 شارہ -4 جون

2009ئ میں اعلان بھی کیا ہے کہ اب تک ہم حرفی ملاوٹوں والے سولہ عدد قران تیار کرچکے ہیں توخدارا پاکستان کے پالیسی ساز اور وہابیوں کے سرپرست بے وردی افسران بھی شہز ادہ ولی عہد محمد بن سلمان کی طرح اعلان کریں کہ جسطرح حکومت سعودیہ پر مغربی مغربی ملکوں کا دباء تھا اسطرح وہابی اسلام کی بالا دستی کو منظم اور محفوظ کرنے کاہم پر بھی دباء تھا اب ہم ان قران دشمن جبہ پوش وہابیوں سے اور انکے تیار کر دہ میڈان یو کے اسلام کے تحفظ سے دست بر دار ہوتے ہیں۔

جانناچاہیے کہ قران مخالف بنائے ہوئے علم حدیث کو مدار اسلام قرار دینے کے لئے صرف اکیلے وہابی لوگ سامر اج کی نوکری نہیں کررہے بلکہ امت مسلمہ کے سارے فرقے شیعہ سنی پھر سنیوں میں دیو بندی اور بریلوی علاوہ ازیں کوئی اور بھی سارے فرقے اپنے جو ہر میں سارے کے سارے حدیث پرست ہیں جس طرح اہل حدیث نامی وہابی لوگ حدیث پرست ہیں ان سب کے نام توضر ور جداجد اہیں لیکن کام کے لحاظ سے سب اہل حدیث ہیں اور ہر فرقہ کی حدیثیں بھی جدا جد ابنائی ہوئی ہیں تماشہ سے ہم فرقہ والے ایک دوسرے کی حدیثوں کو نہ ماننے کے باوجود انکو منکر حدیث نہیں کہتے منکر حدیث انکی نظر میں صرف میں عزیز اللہ بوہیوہوں اور علامہ اقبال نے جو کہا کہ: "بہ امت خرافاتی روایات میں کھو گئی اسپر بھی اسے منکر حدیث نہیں کہتے "۔

انکے فرقہ جاتی جداجداناموں کی فلاسٹی صرف ہے ہے کہ سامراج کے پاس جدااکا کونٹ کھلیں ورنہ یہ آپس میں متحد بھی ہیں میری اس بات کا ثبوت ہے ہے کہ یہ سب سوویت یو نیین کے مقابلہ کے وفتا پس میں شریک سے کوئی زیادہ کوئی کم اور کوئی گرم جنگ کی حد تک طالبان کی شکل میں تو کوئی علمی دانشوری کی شکل میں انگی سوشلزم پر کئییٹل ازم کے فیور کے موضوعات پر اپنے فلسفے جھاڑنے کی شکل میں سب کے اکاؤنٹ جداجدا تھے اس بات کا ذکر سابقہ امریکن وزیر خارجہ ہیلری کانٹن نے بھی اپنی تقریر میں کہتی ہے کہ تم نے اپنے زعم میں جو سوویت یو نین کے میں کیا ہے جسکی آڈیو کلپ کی سی۔ ڈی جھے ایک دوست نے دی تھی جس میں کہتی ہے کہ تم نے اپنے زعم میں جو سوویت یو نین کے ساتھ اپنے ایمان کے قاضوں پر جنگ لڑی تھی سومیں ایسے ایمان کو نہیں جانتی؟ البتہ ہمارے پاس تو تم سب کارکارڈ محفوظ ہے کہ ساتھ اپنے ایمان کے لئے کس کس نے کتنے کتنے ڈالر ہم سے وصول کئے ہیں۔

#### بِسِم اللهِ الرَّحْلِينِ الرَّحِيْمِ

#### وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُنْ آنَ مَهْجُورًا (30-25)

# توہین رسول کے مر تکب گستاخ لو گوں کے خلاف فریاد

#### بخدمت جناب جج حضرات عدالت ہائے یا کستان

جناب اعلیٰ عرصہ دراز سے دشمنان اسلام ڈنمارک ناروے والے وغیر ہسلمان رشدی کے قلم سے جناب رسول اللہ علیہ السلام کے شان اقد س کے خلاف نہایت غلیظ قسم کی گتا خیاں کرتے رہے ہیں۔ ان کے رد میں امت مسلمہ کے غیور لوگ بھی احتجاج کرتے رہتے ہیں لیکن ضروری معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اپنے گھر کے علوم کی بھی چھان بین کریں کیوں کہ دشمنوں کو ان کی گتا خیوں کا سارامواد دین اسلام کے نام سے ایجاد کر دہ علوم حدیث وفقہ سے ملاہوا ہے۔ جو کہ قرآن دشمن، امامی گروہ، کا ایجاد کیا ہوا ہے، جن کے نہایت مخضر حوالہ جات ملک کے مدارس عربیہ میں مروح رس نظامی کی کتابوں میں وہ توہین رسالت کی خرافاتی روایات پڑھائی جارہی ہیں ان میں سے بطور نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور التجاکرتے ہیں کہ ایسے علوم کو مدارس دینیہ کے نصاب تعلیم سے خارج کر واکے ان کی جگہ خالص قرآن سے استخراج بڑئیات کی تعلیم امت والوں کو پڑھائی جائے۔ نیز قرآن سے ملے ہوئے مسائل حیات نہ پڑھانے والے مدارس کی رجسٹریشن پر بندش عائد کی جائے۔

# حدیث سازوں کاجناب رسول علیہ السلام پر بہتان اور تبرا

آبادی سے دور کھجور کے باغ میں جو نیہ نامی عورت لائی گئی تھی جسے رسول نے کہا کہ ھبی نفسك ہی، توخود کو میرے حوالے کر دے تواس عورت نے جواب میں کہا کہ وھل تھب الملکہ نفسہالسوقہ ؟ یعنی کیا کوئی شہزادی اپنے آپ کو کسی بازاری شخص کے حوالے کر سکی ہے۔ (حوالہ کتاب بخاری، کتاب الطلاق کی چوتھے نمبر والی حدیث) ہم اپنی طرف سے اس حدیث پر کوئی تبھرہ نہیں کررہے۔

دوسری حدیث سبعت انس بن مالك قال جائت امرأة من الانصار الى النبى علیه السلام فخلابها فقال والله ان كن لاحب الناس الى ـ يعنى ا يك انصارى عورت جناب رسول عليه السلام كى خدمت ميں آئى آپ نے اس كے ساتھ خلوت كى اس

کے بعد اس سے کہا کہ قشم اللہ کی کہ تم (انصاری)عور تیں سب لو گوں میں سے مجھے زیادہ محبوب ہو۔ (حوالہ کتاب النکاح بخاری حدیث نمبر 812)اس حدیث پر بھی پڑھنے والے خو د سوچیں میں کوئی تبصر ہ نہیں کر رہا۔

# قرآن سے کچھ آیات گم ہو جانے کی حدیث

اس موجودہ قرآن میں سے رجم کی سزایعنی زانی مر داور زانیہ عورت کو سنگسار کر کے موت دینے والی آیت بھی گم ہو چکی ہے اور باپ دادوں سے رغبت نہ کرنا یہ کفر ہے۔ یہ آیت بھی نازل ہوگی تھی جواب گم ہو گئی ہے۔ (حوالہ کتاب بخاری، کتاب المحاربین باب رجم الحبلی من الزنا اذاحصنت۔ حدیث نمبر 1730۔ حوالہ دوم باب الرجم کتاب ابن ماجہ صفحہ 183 مطبع قد یکی کتب خانہ مقابل آرام باغ کراچی) دوسری حدیث عن عائشہ قالت لقد نزلت آیۃ الرجم ورضاعۃ الکبیر عشر اولقد کان فی صحیفۃ تحت سریری فلمامات رسول اللہ منگانی نی مقل ہو تھی جو میرے صحیفۃ قرآن میں لکھی ہوئی تھی جو میرے سر حالے کے آیت رجم اور بڑی عمر والے کو دودھ پلانے کی آیت نازل ہوئیں تھی جو میرے صحیفہ قرآن میں لکھی ہوئی تھی جو میرے سر حالے کے نیچ رہتا تھا پھر جب رسول اللہ کی وفات ہوئی ہم اس میں مشغول ہو گئے تو گھر یلو بکری داخل ہو کروہ قران کھا گئے۔ (حوالہ کتاب ابن ماجہ باب رضاع الکبیر صفحہ 139 مطبع قد یکی کتب خانہ مقابل آرام باغ کراچی)۔

# جناب رسول علیہ السلام کے پیچیے نماز پڑھنے والے اصحاب رسول کی کر دار کشی کی حدیث۔

ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک بہت ہی خوبصورت عورت رسول کے پیچیے (عور توں کی صفوں میں) نماز پڑھا کرتی تھی تو بعض لوگ جان بو جھ کر پچھلی صف میں ہٹ کر نماز میں شریک ہوتے تھے رکوع کے دوران بغلوں سے اس عورت کو جھانک کر دیکھتے تھے۔ (حوالہ جامع ترمذی جلد دوم ابواب التفسیر سورۃ الحجرکی پہلی حدیث)۔

رسول علیہ السلام کے ساتھ جھاد پر جانے والے اصحاب رسول پر طنز اور تبرا والی حدیث عن جاہر قال نھی دسول علیه السلام ان یطن الرجل اھله لیلایتخونھم اویطلب عثراتھم ۔ لینی منع کی ہے رسول نے رات کو دیر سے گھر والوں کے پاس آنے سے (اس وجہ سے کہ) کوئی انکے ساتھ خیانت نہ کر تاہو یاانکی پر دہ والیوں کی جستجو میں نہ ہو (حوالہ کتاب صحیح مسلم جلد ثانی کتاب الجھاد والسیر باب کر اھیۃ الطروق، مطیع قدیمی کتب خانہ مقابل آرام باغ کر اچی) اس قسم کی حدیث پر بھی پڑھنے والے خود سوچیں میں اپنی طرف سے کوئی تبھرہ نہیں کر رہا۔

یہ حدیث کتاب بخاری کے کتاب النکاح کی ہے حدیث کا نمبر 114 ہے اس میں نکاح کے چار اقسام گنوائے گئے ہیں، جن میں سے تین اقسام کی عور تیں اپنے شوہر کے علاوہ دو سرے مر دول سے بذریعہ زنانی ہیں، امام بخاری نے حدیث میں نکاح کی پہلی قشم میں صرف یہ لکھاہے نکاح ہوتا کس طرح سے تھا حدیث میں کر یکٹر پر کچھ نوٹ نہیں۔ یہ حدیث انہوں نے بی بی عائشہ کے نام سے روایت کی ہے کہ جناب رسول کو نبوت ملنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں نکاح چار اقسام کا جو تا تھا غور کیا جائے کہ ان حدیث سازوں کی روایت کے مطابق جو عائشہ پئدا ہی نبوت ملنے کے بعد ہوئی ہے حدیث میں وہ زمانہ قبل نبوت کا عرب کلچر پیش کر رہی ہے۔ اصل میں ہے ایک فن ہے علم حدیث میں تبرا کرنے کا اصحاب رسول پر۔ تھم قر آن کے خلاف جناب رسول پر الزام یعنی معصوم نابالغ بگی سے نکاح کرنے کی حدیث عن عائشہ ان النبی علیم السلام تزوجها وہی بہنت سے سنین و بنی بھا وہی بنت تسع سنین یعنی عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ نے اس کے ساتھ نکاح کیا تووہ اس وقت 12 ساتھ نکاح کیا تووہ اس وقت کا ساتھ نکاح کیا تووہ اس کی تقیم۔ قر آن علیم میں میتی بچے کے بالغ ہونے کی عمر نکاح کیا تووہ اس وقت کا اللہ عنی ساتھ نکاح کیا تووہ اس کی تھیں۔ قر آن علیم میں میتی ہجے کے بالغ ہونے کی عمر نکاح کی عمر کے حوالہ سے بتائی گئ ہے اس میں ایک ذکر ہے ذہنی رشد کا (6-4) دو سر افر کر ہے جسمانی بلوغت کا اشد کے لفظ کے ساتھ (152 – 6) جبکہ قر آن علیم کے انسانی زندگی کے تین مر حلوں کا ذکر کیا ہے ایک طفل ، دو سر ااشد ، تیسر ااشیو خا، (67 – 40) اس حساب سے حدیث میں 6 اس میں شادی کی بات خلاف قر آن ہوئی کیوں کے یہ طفولیت والی عمر ہے۔ یہ حدیث جناب رسول پر قر آن کے علم عدولی کا الزام ہے۔ ظلم پر ظلم یہ کہ مذکورہ علم حدیث کے نام سے اب قر آن علیم میں قر آئوں کے نام سے ملاوٹ کر کے گئی قتم کے آن شائع کئے گئیں جبکہ ہم ہر اروں کی تعداد میں ذخیرہ صدیث سے خلاف قر آن روایات دکھا کر ثابت کر سکتے ہیں۔

# امام بخاری کا جناب رسول کو مشر کول کے ساتھ بتوں کی تعظیم میں سجدہ کرتے ہوئے د کھاناوہ بھی نبوت ملنے کے بعد۔

علم حدیث کے فن میں امام واقد ی کا بھی بڑانام ہے جسکی روایت ہے کہ جناب رسول علیہ السلام کفار مکہ کے سامنے سورت النجم کی آیت کریمہ پڑھ رہے سے کہ أَفَرَا أَیْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُوَّی۔ وَمَنَا الشَّالِثَةَ الْأُخْرَى (20-53) اس آیت کے بعد بجاء اللہ سے ملی ہوئی و کی کر دہ اگلی آیت 12 کے پڑھنے کے فرمایا کہ تلك الغرانیتی العلی وان شفاعتهن لترتبی یعنی یہ بت بلند وبالا ہستیاں ہیں انکی شفاعت اور سفارش میں قبولیت کی امید کی جاسکتی ہے اور ان بتوں کی تعظیم میں جناب رسول اور اسکے مؤمنین صحابہ سمیت اور مشر کین کفار سب ایک ساتھ سجدہ میں پڑگئے اب اس واقدی کی روایت کو قار کین مہر بان ذہن میں رکھتے ہوئے کتاب بخاری کی اس حدیث پر غور کریں جس میں ہے کہ عن ابن عباس ان النبی علیہ السلام سجد بالنجم و سجد معہ الہسلموں والہش کون والجن والانس۔ حوالہ الواب الکسوف باب سجود المسلمین مع المشر کین باب بنہ وسجد معہ الہسلموں والہش کون والجن والانس۔ حوالہ الواب الکسوف باب سجود المسلمین مع المشر کین باب نمبر 1006 عدیث نمبر 1006 یعنی ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے سورۃ النجم پڑھتے ہوئے سجدہ کیا اور ان

کے ساتھ سجدہ کیا مسلموں نے مشر کوں نے جنوں نے انسانوں نے۔ اس حدیث میں امام بخاری نے واقدی کی حدیث کا دوسر احصہ یعنی نبی اور کا فروں کا ایک ساتھ سجدہ کرنا تو مان لیاباتی اگر لات عزی منوۃ اخریٰ کے بعد انکی شان میں تعریفی اور تعظیمی جملے تدك الغوانیت العلی وان شفاعتھن لترتجی نہیں بولے مگر ایسے جملے بولنے کے بجاء انکی مطلوبہ تعظیم یعنی عملی طور پر بتوں کی بلند مقامی کو تسلیم کرتے ہوئے انکو سجدہ کرادیا یہ تو واقدی سے بھی بازی لے گئے۔

امام بخاری اور امام زہری کی جانب سے علم حدیث کے ذریعہ سے جناب خاتم الا نبیاء علیہ السلام کو آگ کی پوجا کرنے والا آتش پرست (مجوسی) ثابت کرنے کی کاریگری۔

باب من صلی وقد امد تنور اونار اوشیء مهایعبد فار ادبه وجه الله عزوجل - وقال الزهری اخبرنی انس بن مالك قال قال النبی علیه السلام عیاضت علی النار وانا اصلی - (حواله كتاب بخاری جلد اول كتاب الصلوة باب نمبر ۲۹۲)

ترجمہ: جس شخص نے نماز پڑھی اس حال میں کہ اسکے سامنے تنور ہویا آگ یا ایس کوئی بھی چیز جسکی پوجا کی جاتی ہو پھر ارادہ کرے اس پوجنے سے اللہ عزوجل کی رضامندی حاصل کرنے کا۔ کہاز ہری نے کہ خبر دی مجھے انس بن مالک نے کہااسنے کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ پیش کی گئی میرے سامنے آگ ایسی حالت میں جو میں نماز پڑھ رہاتھا۔

جناب قار کین! امام بخاری نے امام زہری کی گھڑی ہوئی اس حدیث پر جو ترجمۃ الباب لکھاہے اسمیں سے جو دومعنائیں نکاتی ہیں وہ بڑی ہی غور طلب ہیں ایک ہے کہ لفظ صلوۃ کی معنی جو خو د قر آن نے بتائی ہے ، (نظام قر آن کی) تابعداری کرنا (32-31-75) اسکے بجاء امام بخاری نے قر آن والی معنی کے بر عکس یہاں اہل فارس کے مجوسی آتش پر ستوں والی نماز قرار دی ہے ، جو وہ لوگ آگ کی پوجا کیلئے پڑھتے تھے۔ اس معنی کا ثبوت خو د امام بخاری کے الفاظ میں موجو دہے جو لکھاہے کہ جو شخص نماز پڑھے اور اس کے سامنے تنور ہویا آگ ہو تو وہ نماز پڑھنے والا اپنی اس پوجا والی نماز سے صرف اللہ کی رضا کی نیت کرے تو وہ نماز جا نزہے۔ دوسری معنی جو امام بخاری کی عبارت کے جملہ اور ہی عبارت کے جملہ اور سے مرف اللہ کی رضا کی نیت رکھتا ہو۔

محترم قارئین! آپنامام زہری کی اس حدیث پر امام بخاری کے ترجمۃ الباب یعنی عنوان پر غور کیاہو گا کہ وہ آگ تنور مجسموں پتھر اور لکڑیوں کی مور تیوں یا قبروں وغیرہ کو جو مشرک لوگ پو جتے ہیں اور اپنی اس پوجاسے وہ لوگ اصل میں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کیلئے ان مور تیوں قبروں یا آگ کو واسطہ بناتے ہیں تو اسے جملہ مشرکوں اور پجاریوں اور انکے عمل کو امام بخاری نے جائز اور روا قرار دیدیا۔ جبکہ قرآن حکیم کا ایسے معاملہ میں جو تھم ہے وہ بھی اسلامیان امت بخوبی جانتے ہیں

فَاعُبُواللهَ مُخُلِصًا لَهُ الدِّينَ - أَلَا لِلهِ الدِّينَ النَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللْمُولِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

امام بخاری کا امام زہری کی اس حدیث پر لکھا ہوا عنوان خلاف قر آن مشر کین مکہ کے موقف کی کھل کر تائید اور تصدیق کررہاہے اسلامیان امت غور فرمائیں کہ مجوسی لوگ جناب رسول کے نام سے من گھڑت حدیثیں بناکر کس طرح امت کے امام کہلواتے ہیں۔

الله عزوجل نے امت مسلمہ کو تھم قر آن اقیمواالصلوۃ وآتواالز کوۃ کے ذریعے قر آن کے دئے ہوئے نظام مملکت کے اتباع کی معنی سے دنیاجہان کاکامیاب تھمر ان بنادیا تھالیکن آتش پرست مافیا کی جانب سے دائرہ اسلام میں گھسیڑی ہوئی امامی کھیپ نے قر آن کی عبقری اصطلاح "صلو" ہی معنی میں تحریف کر کے اس امت مسلمہ کو اپنے جیسا پجاری بنادیا سوجب سے امت والے لوگ صلوٰۃ بمعنی نماز پر کاربند ہوئے تھے ان دنوں سے لیکر دنیا میں اقتد اراعلیٰ سے محروم ہو گئے ہیں۔

ہم توڈوبے ہیں صنم۔ تجھ کو بھی لے ڈوبینگے۔

محترم قارئين!

امام بخاری کے اس جملہ سے بت پر ستی اور قبر پر ستی اور غیر اللہ کی پر ستش کے سارے انواع جائز ہو جاتے ہیں۔ میں چکنج کر تاہوں کہ کوئی بھی میر کی اس معنی کورد کرکے دکھائے۔ پھر بتایا جائے کہ امام بخاری امام زہر کی ایسی حدیثیں سناتے وقت خود کون اور کیا تھے ؟؟؟!!! امام بخاری نے رسول اللہ کی ایک شادی خلاف قر آن گڑیوں سے کھیلنے والی چھ سال کی بڑی سے کرائی ہے اور اس بڑی کے نام پر ایک حدیث بھی بنائی ہے کہ وفات رسول کے بعد ایک شخص عائشہ کے بھائی کو لیکر اسکے گھر میں داخل ہو ااور مطالبہ کیا کہ وہ اسے رسول کے غسل کرنے کا طریقہ سکھائیں توعائشہ نے وہیں پانی منگوا کر رسول میں داخل ہو ااور مطالبہ کیا کہ وہ اسے رسول کے غسل کرنے کا طریقہ سکھائیں توعائشہ نے وہیں کے وہیں پانی منگوا کر رسول کے غسل کی طرح خود غسل کرکے دکھایا حدیث میں در میاں میں جاب کا بھی ذکر کیا گیا ہے ساتھ سکھنے کیلئے آئے ہوئے آدمی کا یہ قول بھی ہے کہ عائشہ نے اپنے سر پرپانی بہایا یعنی تجاب کے باوجو د اسنے سر پرپانی ڈالنے کو دیکھا (بخاری حصہ ہوئے آدمی کا یہ وخوہ حدیث نمبر ۲۲۲ کتاب الغسل کی چوشی حدیث ) پڑھنے والے اس گتا خانہ اول کتاب الغسل باب الغسل باب الغسل باب الغسل و خوہ حدیث نمبر ۲۲۲ کتاب الغسل کی چوشی حدیث ) پڑھنے والے اس گتا خانہ

حدیث پرخو د سوچیں کہ بیہ حدیثوں والاعلم، دین سکھار ہاہے یا جناب رسول اور اس کی اہلیہ پر تبرا کرتے ہوئے توہین رسول بھی کررہاہے۔

ہم ملک کی اعلیٰ عدالتوں کے منصف حضرات سے اپیل کرتے ہیں کہ اللہ نے قر آن کا یہ نام چوری کر کے اپنی کھڑی ہوئی خلاف قر آن روایات کا نام علم حدیث رکھا ہے یہ چوری ان سے چھین کر قر آن کو واپس دلائی جائے اور یہ بھی کہ اپنی کتاب قر آن کو علم حدیث کا نام دیا ہے (23–39) فارس کے روایت سازوں نے علم روایت گھڑنے والوں نے اپنے اس علم کا نام سنہ بھی رکھا ہے قر آن میں سنہ کا ذکر 15 بار آیا ہے جن میں سے اندازاً وس عد دبار اللہ نے لفظ سنہ کی نسبت اپنی طرف کی ہے اور پانچ عدد گذری ہوئی قوموں کے کلچر اور رواج کی طرف اور اللہ نے قر آن کو قول رسول بھی کہا ہوا ہے یعنی پورا قر آن علم حدیث ہے مطلب کہ علم روایات کو سنت کا نام دینا بھی خلاف اسلوب قر آن ہے۔

عزيزالله بوهيو نوشهر وفيروز 0300-2663651